

# فهرست مضامين

| فخمبر | عناوين                                         | نبرار |
|-------|------------------------------------------------|-------|
| ~     | کھ کتاب کے بارے میں                            | 1     |
| 1     | حالات اعمال بى سے بنتے ہیں                     | r     |
| 11    | الفاظ كوحقيقت بنانے كى محنت                    | ~     |
| 10    | الله تعالى كوسامنے ركھ كرچلو                   | ~     |
| 10    | اعمال وآخرت كى لائن                            | ۵     |
| 17    | شيطان حركات كامقابله سنت نبوى اللهائ           | 4     |
| ۵۱    | خوبی وخرابی انسان کے باطن سے متعلق ہے          | 4     |
| Al    | مخالفت نفس واسرار شريعت                        | ٨     |
| 20    | پہلے چیزوں کی محبت دل سے نکلے                  | 9     |
| M     | ربوبیت خداوندی کی حقیقت (صحیح پنا کیا ہے؟)     | 1+    |
| 94    | یقین وعمل کی راہ ہی نجات دلانے والی ہے         | 11    |
| 111   | خداکی ذات اسباب کی محتاج نہیں!                 | 11    |
| ITT   | كامياني پروردگار كے قضه ميں ب، چيزوں ميں نہيں! | 10    |
| 127   | محبت خداوندی کے بغیراعمال بے جان ہیں           | 10    |
| IM    | ہم دعوت دینا سکھر ہے ہیں                       | 10    |
| 109   | بت غيرالله كانام ب                             | 14    |

POLITICA DE L'ANDITATION DE L'ANDITATION DE L'ANDITATION DE LA POLITICA DE LA POLITICA DE LA POLITICA DE L'ANDITATION DE LA POLITICA DEL POLITICA DE LA POLITICA DE LA POLITICA DEL POLITICA DE LA POLITICA DEL POLITICA DE LA POLITICA DE LA POLITICA DE LA POLITICA DE LA POLITICA DEL POLITICA DE LA POLITICA DELLA POLITICA DE LA POLITICA DE LA POLITICA DE LA POLITICA DELLA POLITICA DELLA POLITICA DE LA POLITICA DE LA POLITICA DELLA POLITICA D



حضرت جی کی تقریری میسیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمی

مفكر اسلام حضرت مولانا ابوالحن على ندويٌ في كلها ب

"ا پنی تقاریر و بیانات بین ایمان بالغیب کی دعوت اور تا شیر کی وسعت وقوت بین این ناکاره نے اس دور بین مولا نامحد بوسف صاحب کا کوئی مقابل نهیں و یکھا۔ "(حضرت جی مولا نامحد بوسف منبر-الفرقان ۱۹۲۷ء)

یہ عاجز ۱۹۵۰ء ہے بی اس مبارک کام ہے متعارف ہوااوراس سلسلہ میں بار ہا بنگلے والی مجد بہتی حضرت نظام الدین جاتے آتے رہنے کا موقع ملااور حضرت جی کے بیانات کے سننے اور آپ کی صحبت بابر کت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، حضرت جی خود بھی کئی مرتبہ حیدر آبادتشریف لائے۔

بندہ اپنی حاضری کے موقع پراپی ذاتی یا دداشت کے طور پر حضرت بی کا بیان لکھ لیا کرتا تھا، اس کے علاوہ آپ کے معتمد خاص بزرگ نثی بشیر احمد صاحب کی بیاض ہے بھی حضرت کے بیانات نقل کر لئے تھے، اب دل بیس بیبات آئی کہ بیامان مسلمان بھائیوں تک پہنچادوں میمکن ہے کسی کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بن جائے اور کوئی اللہ کا بندہ میرے لئے دل سے دعا کردے۔

والسلام، دعا كاطالب محمد تعيم الله خال جامع مسجد ملے بلى بتاریخ ۲۵رمارچ ۱۱۰۲ء



## حالات اعمال ہی سے بنتے ہیں!

کیوں پریشان ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے سارے کے سارے حالات قرآن پاک ہیں ہیں، بیرحالات کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اگر عمل اچھے ہوں گے تو چیزوں کے بغیر بھی حالات درست ہوجا کیں گے، تم ہر بی کی زندگی کے نقشے اٹھا کردیکھو،ان کے نقشے ٹوٹے بھوٹے دگھٹیا ملیس گے،اورحالات کے اعتبارے سب سے بہتر ہستیوں کے ملیس گے، کسی نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھواور کتابوں میں سب سے زیادہ محفوظ تو حضور چین گئی زندگی ہے، جتنا تمہارے غریب کا گھر ہوتا ہے اتنا حضور چین گئی کے دی گھر سے بیتو ساخت کے اعتبارے اتنا حضور چین گئی کے دی گھر سے، بیتو ساخت کے اعتبارے ہوتا کے اور پر بچھ جھے بہتر ہوا، جھوٹے چھوٹے مکان ایسے کہ بچھ پھر کھڑے کر لئے اور اور پر سے بھور کے جے ڈال لئے۔

دس سال تک کسی گریس چراغ نہیں جلا، روشی کا کوئی نظام نہیں تھا، کھانے کودیکھو

تو حضور چیس نے کبھی گیہوں نہیں کھایا، ایک دفعہ حضرت امام حسن حین رضی اللہ عنہا

حضرت ابورا فع دھنے ہے کہ بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ نہیں وہ کھانا پکا کردوجو حضور پیس کھایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ صاحبر ادوا وہ کھانا تم سے کھایا نہیں جائے گا،

کھایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ صاحبر ادوا وہ کھانا تم سے کھایا نہیں جائے گا،

لیکن ان کے اصرار پروہ انہیں بھو چی میں ڈال کرآٹا تیار کیا، اس آٹے کو پھونک ماری

اور پچھ بچھ بھوی اڑا دیا، حضور چیس کی ٹیل کہ اس چھانی نہیں تھی، اور اس آٹے سے روئی تیار کی پھراس پر روغن زیتون لگا کر کالی مرج چھڑک دی اور فرمایا کہ بید حضور چیس کا کہ بید حضور چیس کی اور اس کے مسلسل دونوں وقت ان میں کھایا ہوا ورا ایسے بہت سے تین تین دن ایسے نہیں گذرے کہ مسلسل دونوں وقت ان میں کھایا ہوا ورا ایسے بہت سے تین تین دن ایسے نہیں گذرے کے مسلسل دونوں وقت ان میں کھانے کیلئے پچھنیں ملاء

(1) مجع الروائد: - ارد ٢٠٥٠ رواه الطير اني واستاده جيد، حياة الصحاب أردو: ٣٥٨/٢

جب آپ و این از کام پیش کیا تو پھر واں سے استقبال ہوا، آپ و کھا کے اوپر تھوکا جا تا تھا، یہ تو ابتداء ہے، یہ لوگ جو پھر مارا کرتے تھان کی اولا دیں آپ و کھی کے تھوک کوز مین پر گرنے نہیں دیتی تھیں، بلکہ اس کوا ہے اوپر ل لیا کرتے تھے، آپ و کھی کے خون کو اگر اپنا خون دیا کہ اس کوز مین میں جا کر دفن کر دو تو انہوں نے حضور و کھی کے خون کو لیا (۱) ایسی عورت بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور و کھی کے پیشا ہوگی کی ایس کی اللہ ایس کی اللہ تعالی نے والا نہیں ، ایسی تھی میرے نبی کی زندگی، نہیں گیا اس وقت تک کے بچہ کواللہ تعالی نے اٹھا یا نہیں ، ایسی تھی میرے نبی کی زندگی، اٹھا کر دیکھ لو۔

حضرت موک النظیمی کے پاس ایک معمولی ساجھونبر اتھا، جس کوعربی میں عریش کہا جاتا ہے، عریش کی اصلی نوعیت میہ ہوتی ہے کہ انگوروں کی بیلوں کو تھمبوں پر چڑھایا جاتا ہے، وران کے ینچے ذراسا میہ ہوجاتا ہے، فرعون کا لباس لا کھوں کا تھا اور حضرت موی النظیمی کا کہا ہوں تا ہے، فرعون کا لباس بارہ آنہ کا بھی نہیں تھا، قارون کے پاس اتنامال ودولت تھا کہ جس کا کوئی حدوحہ ابنیس اور حضرت موی النظیمین کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا کہ جس کا کوئی حدوحہ ابنیس اور حضرت موی النظیمین کے باس کھانے کو بھی نہیں تھا میکن اللہ تعالی نے فرعون وقارون کے حالات کو دگام دیا اور حضرت موی النظیمین کے حالات کو بہتر بنادیا، حالات کی بہتری غلہ کی کشرت، مکانوں کی بہتات ہے نہیں موں گی بلکہ اعمال انسان سے ہاس واسطے ہرنی نے اپنے زمانہ میں اعمال کے بہتر بنانے کی محنت کی ہے، تم اعمال پر محنت کر کے ان کو درست کر و پھر اسکے اعتبار سے بنانے کی محنت کی ہے، تم اعمال پر محنت کر کے ان کو درست کر و پھر اسکے اعتبار سے حالات درست ہوتے ہے جا کیں گے۔

معجد بازاروں کے مقابلہ کیلئے ہی ہے لیکن آج ہماری تنہاری معجدیں بازاروں کی شاخ بن چکی ہیں،ای واسطے آپ کے مسائل کاعل مساجد نہیں ہورہاہے، بازار سے

<sup>(1)</sup> الاصابة: ٣١٠/٣، رواه لطبراني والبزار ، رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة ،حياة المحايار دو:٣٢٧٣

<sup>(</sup>٢) اخرجه الطبراني قال الهيثمي: ١٤١٨ رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن احمد وحكيمه وكلاهما ثقة، حياة السحاب اردو: ٣٢١/٢

ذہن آپ کی آمدنی کا ہاور مجدیں جمع کرنے کی جگہ ہیں، بچھتے ہیں کہ مجد کے امام ومؤذن كي تخواه مسجد كي مفيل چڻائيال الوثے وغيره جمارے يسيے سے دستياب جورہي ہيں اس صورت میں جاری مجدیں جارے حالات کی در علی کا ذریعہ نیس بن رہیں، مجدول میں دکا عیں بنائی جاتی ہیں تا کہ سجد کی ضرور تیں پوری ہوتی رہیں، حضور و کی مجد کیسی تھی، وہ اینے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی تھی، کی بھی مز دورکواس کے بنانے كى مزدورى نبيس دى كئى، صحابة كرام رفي نے اين باتھوں سے مجد بنائى، عورتمى، بيج ،اس ميں حصہ ليتے تھے ،لوگوں نے اپنے اپنے باغوں سے مجور كے تے لائے ، پہاڑوں سے پھرلائے،حضور چھنے کی مجدیس چراغ نہیں جاتا تھا،مؤذن وامام کو تنخوا نہیں دی جاتی تھی، جولوگ دعظ ونصیحت کرتے تھے، تعلیم کرتے کراتے تھے ان کی كوئى تخوادنېيى تقى سوفيصدمسلمان ان اعمال كى مشق كرتے تھے جن سے حالات درست ہوتے ہیں، ہم این زندگی بنانے کیلئے تو دکان، زمین برمحنت کرتے ہیں اوران سے زندگی کے نقشے بناتے ہیں اور تفری کے طور یر مجدول میں چندر کعتوں کے مرجے کیلئے جاتے ہیں،ایک حدیث بھی نہیں بلکہ بہت ی حدیثوں میں حضور عظیما نے محدول اور بازاروں کا مقابلہ کر کے دکھلایا ہے،اس نوعیت ہے ہم بازاری لوگوں میں شارہوں کے دو يقين بن، ايك بازاري يقين ، ايك محد دالا يقين ، بازاري يقين تو فاحشه والا یقین ہے، یج کر بیٹے جاتی ہے اور ہرایک پرنظر ڈالتی ہے، اور جو پیش جاتا ہے تواس كے ساتھ محبت كا اظہار كرتى ہاورا كراس سے زيادہ دينے والاس جائے تواس كو د محك د ر دى ب ، رندى ايك كيلي كير انبيل كهن ربى ب بلك جوزياد ولا يركاك كى ہوجائے گی،اس کا یقین سیروں ہزاروں پر ہاوراس رنڈی کی ٹا تگ ثوث جائے تو یری سوقی رے گی، کوئی اس کا یو چینے والا نہ ہوگا، جس طرح سے رغذی تمباری آتھوں میں حقیر ہای طرح ہے بازاری آدی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسائی حقیر ہے رفری تو ایک علم تو رقی ہے کہ زنا کرار دی ہے اور یہ بازاری بہت سے حکموں کو توڑتے ہیں،ایک بازاری یقین ہے کہ بازاری چیزوں کا یقین کر کے زعمی مناتے کی

حضرت جي تقريري

حضرت جي كي تقريرين المسموم موموم موموم موموم بنیاوا ٹھا تا ہے اور ایک مجدوالا یقین ہے کہ سب کھواللدرب العزت کے کرنے سے ہوگا،نقلعہ سے ہونہ بندول سے ہون شروئی سے ہونہ کیڑے سے ہو،سب پچھاللہ کے كر نے عبوتا عبالك فداكو يے على عبالك فداك مانے على إلى اور اللدرب العزت سے بنے كاطريقة ب، محدرسول الله -سارے كام خدا كرويل كے، حفاظت کریں گے، تذری دیں گے، کھانے کودیں گے، پیفین پیدا کیا جائے جیے کہ یا کدامن عورت کی کی طرف التفات نہیں کرتی سوائے اسے خاوند کے۔ لبذاتم ايك يقين تجويز كرلواورايك طريقة تجويز كرلواوراس ايك يقين اورايك طریقه براین زندگی گذارو، حضور و این کاس کیانے ایک بی طریقه ب اوروه به ب که تم این چوبیں گھنے کے مل خدا کے اعتبارے کرو، تا جر، زارع، مزدورسب کوایک ای طرح ہے کمل کر کے بتلائے ہیں۔ حضور فی ان المربقة سب كے لئے ایك ب، يہلا تج بولنا سب كيلے ب، اور آپ نماز، روزه سب کودے گئے، ج کرنا تو مالداروں کیلئے ہے، لیکن ج کے لئے محنت كرناسبكور ع كي ، چيزول كوسامنے ركار چانانبيں ب بلكہ چيزول كے اندر مالات ك ۋالنے والے فداكوسائے ركھ كر چلنا ب، خداے كامياني چزوں كے ذربعنہیں لی جاتی ہے بلکے ملوں کے ذربعدلی جاتی ہے، چیزوں میں توسب مشترک نہیں ہیں لیکن اعمال کے اندرسب مشترک ہیں۔ صور علی کام ایوں کیلے عمل بالا کے بین کیمل سے تہاری زندگی کامیاب بے گی جمل ہے تہارے حالات تھیک ہوں گے ، صحت ملے گی ، عزت ملے گی ، اولاد ملے گی، البذائم الله والے عملوں كا يقين بيدا كرواور چيزوں كے چيزوں سے حالات کے بنے کا یقین دل سے نکال دو عمل انسان کے چیزوں کے اعتبار سے ہونے ختم موجا كي اورخدا كاعتبار عمل بنخ لك جاكي -مجدى آواز ب الله اكبر ااس كيامعن بين؟ جهال تم بود بال يكي كوك الله تعالى بوے بين اورسب چموثے بين، اگر مجدين موتوبوں كيوكمالله بوے بين،

حقیقت رببت کچھاتا ہے، آج جس طرح معلمان مجھدے میں کہ کوئی بل الی نہیں جو چوے کے ہاتھ میں آ جانے کے بعدا س کوچھوڑتی نہیں ، محد میں دعا کر کے چلاہے کہ بغیر دکان کے زمینداری کے روٹی تو ملتی نہیں، ایسے تو کل پر ظالموں کی جڑکٹ سکتی ہے؟ قوم بنی اسرائیل زبان سے کہ لیا کھلی اللہ تو کلنا۔

آج بھی کوئی جلہ جلوں ہوتا ہے تو زبان سے توسب سے زور سے نع و تکبیر اللہ اکبر لگایا جاتا ہے لیکن جب ان کے سامنے منت کا مطالبہ رکھا جاتا ہے تواسینے اعذار سنائے جاتے ہیں،جب کی کوبراسمجاجاتا ہے وجان وہال اس کے حوالے کردیا جاتا ہے،ای طرح سے توکل بھی ایک حقیقت ہے وہ سمجھے کہ توکل کے لفظ پر بیسب انعامات منے والے ہیں، زبان سے علی اللّٰه تو كلنا كہااور دعاء ما كى كم اے الله! بميل ظالم قوم سنجات مرحمت فرما

توكل كى حقيقت بدے كم الله رب العزت كى طرف سے تم سے جومطالبہ ہا س محنت كركے زبان سے تو كل كالفظ بولو، بني امرائيل كو جو كمل ديا گيا تھا وہ نماز كا تھا، کیتی کے بدلے، دُ کان کے بدلے تم نماز پر معو، جیسے تمہاری محنت کے میدان ہیں وہ تو سارے چھوڑ دواور ہر بات کے واسطے نماز پڑھواور خداسے مانگو، روٹی جائے، اولاد جائے ہرایک کے لئے نماز پڑھواور خداہے مانگو، اگر فرعون کی حکومت تمہارے مظالم میں انصاف کرنے کی گنجائش رکھتی تو کسی فرعونی کی ہمت نہیں تھی جو تہمیں پیٹ دیتا، جس طرح سے کباجاتا ہے کہ اس فساد میں پولیس کا ہاتھ تھاور نداس کی کیا مجالتھی جوظم ڈھاتے جيمة بهار عسك مل احقوم! تم فرعون سے جاكرمت كهوبلك نماز يا حوكة تم خداك سامنانی حاجت رکھو کہ نماز پڑھ کراس پر بھروسہ کیا جائے گا، یہ وکل کی حقیقت ہے توكل والحمل كرك الله سے مانگنا اوراس ير ملنے كاليتين كرنا، قصے بہت ہيں۔ ایک قصد حفرت بی نے سایا تھا، سارے انبیاء اور سارے اولیاء کے قصوتو کل ك بين، حفرت بن في في اليه كا قصد منايا كه ميري آنكه كيتم بين د كهذآئي، خوب علاج کئے لیکن تکلیف برھتی گئی یہاں تک کہ حکیموں نے جواب دیدیا،

حضرت جي كي تقريرين مومومهم موموموموموم اننا کوخش و خضوع، سے جلے ہلکہ ان سب کے هائق ہیں، اصلی کی طرف سرالفاظ ر ہر کی کرد ہے ہیں، لفظ آقر بہت جلدی بول دیا جاتا ہے کیکن حقیقت اس وقت حاصل ہوگی جداتی منت کی جائے جو حقیقت تک چہننے کے لئے درکار ہوتی ہے، قرآن یاک میں دوطرح کے لفظ ہیں، ایک وہ جو ہماری ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان ) کانام بے شرائط اور اللہ تعالیٰ والے الفاظ کے هائق بیں انعامات، اگر تمہارے اندر ایمان ادر عمل صالح ہوگا، تنہارے اندرایمان کی حقیقت اورعمل صالح کی حقیقت کا وجود ہوگا تو اللہ رب العزت نے اس پر جوانعام رکھا ہو وہ صاصل ہوجائے گا۔ ہمے متعلق بیان ہوئی دوھیقیں ہیں ، محت کے استوا اور عملوا

الصّلحت كي هيقت تك بنيولوالله رب العزت تمهار بالمحدوي معامليكرس كك اتظاف في الارض خالى كوفي لفظ أيس ب، حس طرح اند كوتو و كريخ طام موتاب تو پھر دہ بچہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پرواز کر کے وہ دور ابر کی کوٹیموں تک پہنچ جاتا ہے، ای طرح نے باطل نقتے جوتم کو جکڑے ہوتے ہیں، ہمیں استوا اور عصلوا الصّلحت كي هيقت ماصل بوجائ كي توالدرب العزت اس كوارد على طرح でんしめいり」

جي طرح ہم نے بن امرائل كو هيقت كے جانے كے بعد خلاصى نفيب فرما كي تھى، مصائب کے بعد فرعونی طاقت کوایک دن بح قلزم میں لیجا کرڈ بودیا اور بنی اسرائیل کو سب کھدے کردھلادیا، کین یوں ہی .... پر پہلے بھی نہیں کئے تھاوراب بھی نہیں کریں گے، بی امرائیل کو سلے اس کی حقیقت حاصل ہوگئ تھی او غیب سے ان کے لئے كاميالى كدرداز ع كول دئے تھى، حفرت موڭ نے قوم سے كہا كدا ہ قوم!اگر تم الله يرايمان لے آئے ہوتو اللہ يرتو كل كرو، قوم كى كما كرزبان سے لفظ تو كل كهديس يني كافي موجائ كا، اگرتم الله يرجرور كرك بير بهي دكان كروتويده توكل نبيل ب جس پر باطل قوش زیر موجا ئیں، تو کل کے اوپر برے بڑے نقشے اور پولس اور بری يري طاقتين الماك وبرباد كردئ جاتے بين، اى آيت نے يہ بتلايا كه توكل كى 

مجدیل بینے کر جواللہ والاعلم چلایا جائے گا تو باقی علوم کی تر دید کی جاتی ہے،
یہاں مجیزی نیس بنتی میاں خالص جا دلیا جائے ہیں، حضرت موئی النظیمین کی
یہاں مجیزی نیس بنتی میاں خالص جا دلیا ہے جائے ہیں، حضرت موئی النظیمین بنتی میاں کی اور اپنے زیانے کے فرعون اور
کے ذیافتہ کے فرعون اور قارون کی تو تھارت یہاں کی اور اپنے زیانے کے فرعون اور
قارون کی عظمت کی تو تم نے حضور چھیلنے کی بڑائی تعلیم ہی نہیں کی ،حضور چھیلنے نے
فرمایا تھا کہ ایوجہل میر سے زیانہ کا فرعون ہے، اپندائم وزراء، مالداروں وغیرہ کی عظمت
اپنے دل سے نکالو جہارے نزد کی جس طرح سے کیا حقیر ہے ای طرح سے اللہ تعالی

اگرآپ نے حضور میں اور میں ہو سیا بتا یا اور وزیر و بالدار کو بھی بڑھیا بتال یا تو آپ نے حضور میں بڑائی کو گرآ سان میں جانے کی سوچ رہے ہیں اور حضور میں کا بیان پر ہوآئے ہیں اور وہ مسلما توں کے نمائندے ہیں، آپ نے بتالیا کہ نمازتم اس طرح سے پڑھوں یہ نماز تہمارے گئے معراج ہوگی، اس کے تالیا کہ نمازتم اس طرح سے پڑھوں یہ نماز تہمارے گئے معراج ہوگی، اس کے

معضوت بی تقریبوی معصور می از کا تعلیم کا الله اکبو کہنا مند پر پھینک کر باراجا کا کا بھیے کوئی کے کا الله اکبو کہنا مند پر پھینک کر باراجا کا کا بھیے کوئی کے کہا الله ایک کا کہ الله ایک کا کہ بھیے کوئی کے کہا الله ایک کہ بات کا الله ایک کہ بات کہا کہ کہاں میں پڑے تو سارے جانے ہیں، وگ اس کے تحق الله ایک کہاں میں پڑے تو سارے نقوں کو چھوڑ کر مجد کا دُن کر وہ جو الله وی الله ایک کہاں میں پڑے تو سارے نقوں کو چھوڑ کر مجد کا دُن کرو، جو الله وی الله وی ایک میں مجد شرائے کی بنیاد سب سے کہا ہے کہ اللہ بڑے اور ساری کا نات چھوٹی ہیں، مجد شرائے کی بنیاد سب سے کہنا ہے کہ اللہ بڑے اور ساری کا نات چھوٹی ہے۔

دوسری آواز ہے اشھالد ان لا السه الا السلّه : لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب پرزہ چونا ہے، لیکن مثین اس کے بغیر چلے گی ٹہیں، لیکن اللہ رب العزت مب کے بغیر جو چاہیں کرکے دکھلا دیں، دواہے محت ٹہیں ہوتی بلکداللہ کے حکم ہے محت ہوتی ہے، غیر خداہے کچئیں ہوتا۔

 رضرت ی تقریدی امام مراه مراه مراه مراه مراه المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

#### الفاظ كوهيقت بنانے كى محنت

١٥رمضان الميارك ١٢٨١ ومطابق فروري ١٩١١ ويروز بده

نحمدة و نصلي على رسوله الكريم!

ميرے بھائواور دوستو!

حتنے بھی الفاظ ہیں وہ بردی تقیقتیں رکھتے ہیں اور لفظ کا نام حقیقت نہیں بلکہ لفظ حقیقت کی طرف رہبری کرتا ہے، لفظ کی حقیقت تک چنجنے کے لئے بہت مخت کرنی یزتی ہے، بھینس کالفظ سونے کالفظ آسانی سے زبان سے اداکر لباحاتا ہے لیکن اس کی حقیقت کے حاصل کرنے کے لئے کتنی محت کرنی برتی ہے یا جیسے وزیر کا افظ اس کے بولنے میں او کھی مجھی نہیں کرنا پڑتا لیکن اس کی حقیقت تک کتنے الیش الر نے برتے ہیں اور کی قدر محت در کار ہوتی ہے، ای طرح سے کا نات سے متعلق عظم الفاظ ہیں زمین،آسان، چاند سورج، وغیره ان کی هتیقت سامنے ہے، اس کئے افظ ہو گئے ہے، ہم ان كي حقيقت ومجعة يط كن الفظ مونا بولا كيا تها، برايك جمعتا ب كراس = ويى مراد ہے جوسونے کی ڈلی ہواکرتی ہے ،سونے کی حقیقت اگر ہمارے ہاتھ ہیں وئی جائے ال سے ہمیں زمین کی حقیقت ہجینس کی حقیقت حاصل ہوگی، سارے فائد ہے سونے کے بول میں خیس، کوئی آ دی اس کے لفظ میں وہ فائدہ خیس جمعتا بلہ سے کی ولى شن سيفائدة بمحتتاب يحييق كابول بولا بميتى كرديكيتى سيتمياري لوين في زند في حلي في تواس كے مامنے يقى كامار انقش آ جائے گا، ين من چونك شايد على او كو الله ك لفظول كاندركامياني بين مجمعنا بلكدان كي هينت كران الأميالي محتات والكل الى طرح انبيا بيهم السلام كية ربيد فدائه ونياش الفاؤ جيجات ووسار الفاظ کے بھی حقائق ہیں ہوگل کے اندہ کو تھی اور ایمان کے اندہا کو ایمان بخشرے و تشف کے کے

من بن كرصور والمال المن جم كماته بني الرسلمان تماز يرسى كور والمارات المارات المارات المارات كالمارات المارات الم بالدارد ل كوبرا عجية مواوروه كول كوبرا يحية بين، جنائي جائي المشل جائ كيلير ے ملے کے کو تو یز کیا گیا، حفزت می ایک ایک جو کھا یا وورول کورماور سے یاس جو یک موتا ہو وہ مرجاے کی کو کھانے کیلے نہیں ویتا، مارے ہاں ردائی وچیوٹائی کا معیار ملک و مال سے نہیں ہوتا بلک اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے، حفزت الویکن، حفزت عمر کی تعریف اس کئے ہے کہ وہ حضور کی کی عمر ملک میں ریگ گئے تھے، جرنیلی کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید ، حضرت ابوعبیدہ، حضرت معد سے مت نہیں کی جاتی بلکہ صنور اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کی وجہ سے عظمت کی حاتی ہے ، عمل جس کاعلم خدا کی طرف سے ملا ہے اور حضور ہواے وہ ملک و مال سے قیمتی ہے،آپ نے اگر کوئی کی وزیر کے ساتھ بیٹھ کر جائے لى لية اسيخ وبرا يجيخ للناب، حالاتك خداك نزديك اس ازياده حقيرشي كوئي نہیں ہے، رمولوں کے تذکرے کئے جائیں گے تو ان کی عظمت بھی یہاں کی جائے گی،آخرے کا تذکرہ کیا جائے اور آج کے مسائل کی تروید کی جائے گی، تقدیر کا لفین يدا كياجائ اور تدبير كاليتين دل سے تكالا جائے ، جهارا يقين بن جائے كه ملك و مال کے اور کامیالی وٹاکائی کا دارو مدارنہیں ہے بلکہ ایمان وسل برکامیالی اور ٹاکائ کامدارے، جب ایمانیات نے ملک و مال کی تر دید کردی اور عملوں کی اہمیت بتادی تو تم مجدول بن بيثير كرهملول كاعلم حاصل كرو، بهليم مبحد والمسيملون كاعلم حاصل كرو ادر پھر چوبیں تھنے کی زندگی میں جومگل آئے ہیں ان کے متعلقہ علم حاصل کروہ تیسرا مُل ضاکے ذکر کا ہے، خدا کا آنا ذکر کر وکہ شکاوں کا تاثر ول سے فکل جائے ،اور خدا گاتا اُرول میں بیٹھ جائے، ہرذ کر تنجر کے لئے سے اور اس کی حقیقت ہے کہ اسواء کا عارُ ول من بيم جائي جائي اورخدا كاتارُ ول من بيم جائي-

the manufacture of the Contract of the last of the las I refresh to the control of and the water of the first of the first of the court いれていいからからいいとうとあるとよりとしません AND WELL HERE BELLING THE WIND HOLD WIND secretation of the state of the المدورة والمراكز والم いるかりは上きからしたからこうしょうしょっとんして Education State of the Contraction of MARE TOURSE WELT STORE ON SINGS BIE Lieben Moderate LE Control enterpolition the deal of the will a State Link of March Hall with Filmers のことというなしているかんしていれたしていいん といんいかいないといいかいといってんいろんん With the William the ment to the Excepted the businesses white the mile get the total Ville out profesional transfer on the = cost by Little Warding with MEDICAN CONTRACTORS IN ESTABLISHED 一年 とうしていることをからなっていくというとう relacions to be destruct SUMI GENVOLICENER ENERS

12 / Hayerman of or market and was protocol and the second in providentalliple to Very to Stall ball the Compression Contract かんしゅんといれたからかいしかいしんということ しいというかんからからからかしたというかんかんかんしゃかん STUDING BORTHAUCE HILLIAM CONTRACTOR TOUR EMPLOYURES MENSISTER MINISTER BURESTENEOUS CONSELVEN man with the transport of the Disk of the こびしていいことのいうへいかのはない MONTH TO BE HAMMELOUSE CHINGS 1年12日上の日本ととはないではいくびとうことしてした عالى كالمساوعة والمساوعة والمال المالية والمالية والمساوعة والمالية White with the addition is to the delication in THE CAMPACKER CHIEF OF WELL STORES Material Continuent Colors 10-4 Vije we of mother enough المراج كالم العاملين عالم عالم عالم الماس عالم - 12 Contaction / Volume of the Continue العالساة المراك بكرة لكابل عادوب المراكة المالك いんしてとうとうとうかしいかんないなったというかとならり of the section of the section of

出之類上にといいいととよいうなのは ى ئەي بى بۇرىت كى سلان كى رىكى الله اللى كى كىلىدىلىد Contention that Exchangement Elingungally CEEC will or the EL entricolity I furrishe willy is و أن على ب كروب الله الرك الله يه موك الداعل ما بالدان عليها المام ي تربيق مراكل عي وكل كالشيقة بيدا كرين ودما مكي بالحداثات مذول وكل こいがらはなるれることとであるが、からのでもいろ when I Some grant of the world Should not to the market me was the الع عرف المعالية والمراب الماكنان والمراجع والم يه هيقت بيا او كا التهاري فدال كامورت بيوا كروي والع كارجب هزية موك الدهن المان على المام في العالما في قواللدب الموت في الشارفي بالاقتار الم المتماري الدقيامت تكدوين والات كراية الوس كي وعام أول كراياس س بيات مطوم الولّ الم كراتها وسالا مدلمان ال المات أكرت كالانت الم يطفول كاسلسارة فرقوا في التاسالية كرت تقان كالنت عالمان لمان وال アピレルガニないかはかないかいのでからいからい بُوت كا ورواز و بقد موكيا ، في كرامت ما است كالمول كي المناحد كر في دي كر. المع أوت كالبياسات ورافنتي والدوائل والي ذات سالمان بإحماضاكا 上上上りからのではして こりはれんり プリンとのはいかととしまりとしのはなりからといろ

Industrial supplied in the first on といといろうけの中に対しいなしいではならればしまって ردل ميرود من المراجع المراكز المركز المراجع المراد وأنكل عد و بين ي و ل كورل إنها الحداد ك ن و الحات ولا و المنتفال ورور الإراد ك قال أو المالك إلى المالك التاسين المنافق الله المال المالية على المراكب المناسب المنوري المراكب المالي المالي المراكب المناسبة يات الدارا في من المنظام من عضور المنظم الدارات الدارات المنابعة مع به التات مروا مي بها الأم يكوني كام سيدا المنور المنظمي كي زند كل سيد كي. الله على الدين الدين المراجعة المائي المراجعة المائية المراجعة الم المعادية المال الموالى الديد كالمرات العلى فدا كالمراس المنظمة المنطقة إن المعرف خيذ ما حركه الرجع المراكع المروه والأبوا ملك أوراب في المزل أرفها كرايا أراب عدى صفور المنافية من المول المالياد الما المام الما ماقيس على وينا المراج على الميادالله كالفي مشيورين الحاطرة ك في مراد المراكب في من إلى الماري الماري المارة المراكب المراجرة المراكبة المراكبة ال القيات والعاب الماب على الراقع ك واقعات معزات محاب كرام ك لكيد ك ين مضرون المعلى والمعلى المعلى ب على الله المال ا はれずではないいいではなっていていかいいでしていい

Jame 81はみかられたことのはていからいからいまし でものいかいいといこととしいれるこうとというでき MARION MERCHANISMEN ニタールは付えているじはしいというとなる Lyanting English 38 Sandismay - 4 322 Liddle Suffer is mallic the indu かとうんらいしゃびというしょうでもとうかん المال كالم المنظم المال المال المنظم المال المنظم ا からいいのかんかんかんとうかんかんかんしゃんかんいいんかん Los Earling Lynn Robot Strange いていしからいけんさいできるからいいしいからいいい と思うれるのようしからかんからだられたからかった ك الدائدة والمادي المادي المادي المادي المادية المادية المادية المادية المادية المادية المادية المادية المادية はしゅいじかりのかられているとしているとしいかとうしゃ والا في الله المساكل ألك المن الله المال المناسكات وعد ما الاستان كالرافزوج والمان كالل على مناكل عنوا كالركور ب و کل کی منبقت ہے کہ اپنی کمانیوں سے مل کر مجد والے معلوں کو زغرہ ر نے کیے محت کے میدانوں میں کو پر نااور محت کر کے الشاقالی پر جمر وسر کرے والی -clubyl-UN 80211 امت بن جانا، كام عارين اسب عليا كام قو جانورون والات اوراس كام كسن 2 /1100/8 = Urth 11/16/00/64=16800 مجنى بيدو الكادع، جم طرن كاركان كا يؤيون عريم دكان كاطرف いいとしているとはことからとしているといっちとい چے ان ای طرب ہے م فیال ، چو ہے، بخریاں، گدھے وفیرہ سارے جانور کمائی ول بي من الحياد المون من كالمركز التي مراحة فروال والحاصة المرتبية لت إلى الك او الكالية في جانورون كا كام بالي الي الكالية في حال الي الله الله المانوركا والمساكان الدراف المساكان كالتعرف ميدين في وي مديم المالا كالم عندي وكالمالية كي جالورون كاكام عندمكان والمامواول على بالاخاف المالية というかっころしいがといとうしいがといいかしいがん ادائي لبال وُدرت كران م في كل ويكما وقا كرودائي باول كولعاب وأن لاللاكر はいは上がらからからのいちののかと上しなけ上上いかる مان كرنى ين، جانورياني من يزيز كردج اور بدن صاف كرت ين، يه وكفكام جان و مال کم نگار اور خدا کے بندوں کو جانوروں والے ملوں سے اٹال کر بیوں ، وَجِاوْرواكِ إِن الله كَ لَيْ وَحُدِي إِن يَ نَبِين، ب حَمْنِ إِنَ كُمُامِ إِن جب انسان ان کواپنی زندگی کا مقصد بنالے تو انسان کی حیثیت جاتی رہتی ہے، تمہیں فرشتول دا الما كامول براا كركوز أكروه جهاتم اين بات كامحت كرد كرميور دالي الكري كالك الخاص المري كالمدورون كري كالداس وهدا بالباتيان المرار المراكة والمراكة والمر いんけんしまでくびるとうかにようではいかいなったれいい الله الله الله المعلمة المعلمة الله المعلمة ال توياندها والمائد والمرتب كالمبار مدائ فينويد ويساله الناوركاسول جافورم كا يكورون أرك وركي في للط يرباد والعراق المرات آن أن العالول ماجت يداك ك ك بكوات دكار مال مال عابل ع والروال ل حيثيت جانورول كى ت جوجانورول والحام كرت ين ميكام و كفيايين-

حضرت جی کی تقریری میمیمیمیمیمیمیمی اگرتم اس وقت زندگی کی تربیت حاصل کرنے کے لئے ارادے کروگے تو اس کا اثر ساری دنیایر پڑے گا، ملک و مال والوں کے مہینے تو مقرر نہیں ہیں، زمینداروں کے ميد بيني مقرر بين، جوكام جس ميني بين بوتا بيرابراي بين بوگاليكن اللهرب العزت ن ایاحاب تبرار حراب عدار کھا ہے، اس لئے کرخدا کوتم اراامتان لیزاے اس لئے قمری مہینوں سے دین کا حساب لگایا ہے اور یہ بھی کسی نقاضے کے مقابلہ میں آتے ہیں اور بھی کسی کے مقابلہ میں آتے ہیں، یہاں تک کہ چھتیں سال میں اللہ تعالی انے کاموں کواس کے کاموں کے مقابلہ میں لا کرامتخان لیتے ہیں، جوساری باتوں میں یار ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں کہ کیا مانگتا ہے مانگ ! جب امتحان کی گھائی ہے یار ہو گئے تو جوانہوں نے ما نگا خدانے وہی کرکے دکھلایا، یہی ہم کہدرہے ہیں کہ امتحان دیدو، امتحان بہت بردھیاہے، اگراس میں باس ہو گئے تو ہزاروں برس تک کسلئے تمہاری اولا دچک جائے گی ، آج تمہار املک اور دوسرے ملک میں اس کی طاقت ہے کہ کوئلہ گھاس وغیرہ تو کافی ہیدا ہوجائے لیکن آ دمی کم ہے کم پیدا ہوں، یہاں تک ان کو شرک نے پہنچایا ہے، اگر پیقین پیدا ہوجائے کہ پیدادار ہماری محنت سے نہیں ہوتی بلکہ خدا کے کرنے سے ہوتی ہے، لہذاتم حار ماہ خدا کے دین کی محت کیلیے طے کرلو، رمضان، شوال، ذیقتده، ذی الحجه، جوآ دی ان حیار ماه کودین کے کاموں میں لگاتا رے گا توان جارمينے كام كرنے والا ضرورتوكل كي حقيقت كويا لے گا،اس سے خداكا مجوب بنائے، توکل آ جانے کے بعد ہمارے ماتھ سب کھودی ہوگا جواہے نی فیکٹ كذمان يس بواكوني اسي كوخدا ككامول يل الكاكر خدار بعروسرك والابناب جهال دمضان المبارك آيا يوريابس بانده كرحاضر بوگئ كه انتشجوكهال بفيخة بور اكريكها دى بحى ال رائة دالے بن جائي وجب اليا دى بيت الله برحاضر موكر خدا کے سامنے وہی حاجت رکھیں گے،خدا غیب سے پوری فرمادیں گے، کی غیر حاکم کی خوشا مزنیں کرنی پڑے گی، سلاب آئیں گے تو تمہارے مکان، کھیتیاں تحفوظ رہیں گی،آگ لگے گی تو تمہارے جھونیزے دغیرہ محفوظ رہیں گے۔ حضرت جی تقریروں مرمور مرمور مرمور مرمور مرمور مرمور مرمور مرمور والے اور چانوں والے اور چانوں والے اور چانوں والے اور . فرشتوں دالے کاموں سے ہے، ایمان کی مجلس تعلیم کے طلقے ، خدا کا ذکر ، نمازوں کا ردھناتو سے کے ذمدے اور مجدے باہر والے کامول میں تقلیم کارہے، ہرایک کے ذمہ نہیں کہ وہ کمائے ، کھانا پورے آ دمیوں کے ذمہ ہے، پورے وہ جوان جار کاموں میں لگ گئے جو کچھاہنے یاس تھاوہ لگادیا، آ گے اللہ پر بھروسہ میں گیا، رضا بالقضاء کی حقیقت پیدا ہوگئی، اگر فاقہ آئے تو اسی پرخوش، جیسے حضرت راُبعہ گھر میں آكر يو چھتے كەكوئى بلاآئى ، اگركوئى بلاندآئى موتو سجھتے كەخدا ناراض مو كئے، كمائى عوارض کی دجہ سے فرغن ہے اور معبد والے کام اور اصالیۃ فرض ہے، جوعوارض کی وجہ ے فرض ہے وہ یہ نمبر دو کی بات ہے اور جواصالة فرض ہے وہ نمبر اول کی بات ہے، خوب كمانا تو جانورول كى صفت ب، حضرت عمر بن عبدالعزيز في ماما: (جس كا ترجمہ ہے کہ ) اے نفس! تیاری کر تھے خدانے بیار پیدانہیں کیا، اس کے آخر میں ے کہ تو کیا تُو بیسے کے زیادہ ملنے کے چکر میں بڑا، جانورکوخوب کھلا کرموٹا کر کے ذریح کر کے کھایا جاتا ہے، ان حیار چیزوں کی مناسبت پیدا کرنے کے لئے کم از کم حیار ماہ وینے بڑی گے تا کتم ہم نبیوں کی طرح حیکنے والے بن جائیں ،اللہ رب العزت نے ملک و مال کا نظام متسی مہینوں ہے قائم کیا اور اپنے وین کا نظام قمری مہینوں ہے كياب، جب بھي الله رب العزت نے ضعفوں كو جيكانے كا ارادہ كيا تو آسان سے کتاب بھیجی، نبیول والی محنت دنیا میں رمضان المبارک کے مہینے میں اتھی، اللہ نے رمضان میں محنت رکھاہے، ای کا .....؟

حضور ﷺ نے رمضان المبارک بیس محنت اٹھائی، بدر کا واقعہ کاررمضان المبارک جمعہ کے دن ہوا ، فرشنوں کو مدہ کیلئے آسمان سے اُتارہ ابوالیئر رکھے ہے۔ چھے کر ورسحانی ہے۔ معزمت عباس کھٹے، جسے ہلند آ واز کو پکڑوا کر قید کروایا (۱) اور وکھلا دیا کہ هتیقت حال خاہر کے خلاف ہے، فتح مکہ بھی رمضان کے مہینہ میں ہے،

(١) أبيع الزواكد: ١٨٥٨، وجالدرجال الصحيح، طبقات ابن معد ١٢١٨، حياة الصحارع لي ٢٢٩١٠

تچارت وزراعت و فیروج مجی شمل کرتے ہوای کیا ندر فعا اُدما ہے سکے کرچلوہ جونی لائن میں چلو گواس کا طریقتہ بدل جائے گا، نومینداری میں لا سد مد نیکیا ہے کرزمیند رکی میں اند کو مراحظ کے کرچلوہ کنٹر ہمارے نرمینداری کو مانے دکھ کر جال رہے ہیں ،اس کے میرمنمی ہیں کہ حمال بھار کھا ہے کہ فعال نہید فعال کام کے کر زیم سرک

### الله تقال كوما من ره كرچلو

大はぬいのかいないとれているからいることとというかいかいかい

محمده و نصلي على رسوله الكريم!

Fruitzes

المرت في كالقريدي

یہ رمنیں کا لہینا کیسا بھر ایہ ہورہ ہو ہے انہا ہ کے راستہ کے اعتبارے، کہ وخوت ، اردائ کے اعتبار ہے آئی کی اولی حقیقت ٹیس ہے بلکہ فیول کے معابل ٹیس میسان کی ایمیت ہے، انہا و کوجب آگی و نیا بھی مجھجا قرران گر تھیں کے معابل ٹیس میسان کے دمیت میں کرائے، اپنے اپنے طور پر زفد گیول کے جو طریقے دنیا میں نے اعتبار کرایا کرتے تھاں کے بدلوانے کے لیاتش فیسالاسے تھے۔ میں کا گئی غرجہ میسان دہاں ہوجائے آئیاں تھی ہوں گا۔

حضرت ی تقریری میموسی میموسی ا عنار ہیں، جس طرح سے جاہی خریدی اور بھی ، حفرت شعب القائق فرمایا کہ میری غرض تم ہے کوئی نفع حاصل کرنائیس ہے بلکہ میں تمباری بھلائی کسلے کہد یا اول نی ان جارتو موں میں آئے تھے، مجھے ڈرے کد اگرتم نے بھی قارون کی طررت ميري بات نه ماني توتم كويمي ان كي طرح بلاك ويرباد كرديا جائے گا بقوم كافراد كنيا على كالصفع! توكما يز؟ الرجم عام الواجم في في مل كروي ، المدرب العزت نے ایک چی بھیجی اور ایک وھا کے بیں وہ اور ان کے بیوی بچے سب بی حتم ہوگئے ، نبوں نے لائن بدلنے کیلئے کہا تھا، کیتی والول سے نبی نے کہا کہ اس کیتی برغرہ نہ کرو وه حاجن تواس بحيق كوسمندر بنا كرر كادين، نبي يون كهته بين كدساري لا نينون مين خدا کی طرف منہ کر کے چلو، ملک و مال ،عزت و جاہ اور تندری وغیرہ کسی کو بھی سامنے ركة كرند جلوبلكه جولائن اختيار كرواس ميس ونجوكداس مي خداكس طرت سے راضي موء یوی کے ماتھ زندگی گذارتے ہوتو ہوی کو سامنے مت رکھو بلکہ خدا کو سامنے رکھ کرچلو دوستوں میں زندگی گذارتے ہوتو سونچو کہ دوستوں کے ساتھ کس طرح زندگی گذارنے پر خدارائنی ہوتے ہیں، ساری لائینوں میں کامیانی کا پیواحد تھم ہے جس کے بینیر زمینداربغیرزین کے کوڑے دہ جائیں گے،خداکی طرف رخ پھرنے میں کیا کرنا يراعة؟ صور المناع على كرجو جلاي صور المناع على يقد يمل يحد الد لائن كو بعديش چلاد، جب لائن مائ رك رك و تقصان كو برداشت كرمايز على ماكر تاج تجارت كوما يخرط كاور فداكوما من ندر كح كا تواس كا نقصال ال كو ينج كا-جب بھی جی خدانے اپناظم زیٹن پر اتاراتو وہ رمضان المبارک کے مسینے ی میں أَثَاراب، دومرى كما يس الواور عمرول على الريس اورقر آن ياك أفر عمر وشراترا ي الله عن الد عاصل كرنے كي طريق كتابوں عن دع جاتے ہي وصفال كا بين ال التبارك بهدائم بكريدالله عافع عاصل كرف كالهيدب، جرين تمهارارخ، ملك ومال كي طرف ر مااورالله كي طرف نه يجرا تؤدنيا مين بحي مصيبتون عن كرفنارد بوك ادرا فرت بل جاكر بزي بزي هذاب بخفيّة رويك ال جم في طرف

ب بناکراس کو پوج ہیں، جب زمینداری ہے باہر نظنے کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ رمیدار کوزمینداری کاطرف مندکرنے سے ہٹا کرخداکی طرف مندکرنے والا بناویں ای طرح نے ذکاندار جوآج تم قم کے دھو کے کرتے ہیں، مالے کے اندر الدھے کی لداورم ج كاندرس فنك بيس كرملات ين، غيراللدكوسام وكاكرآج آدي یں تک بھنے گیا کہ آپے تھوڑے سے نفع کی خاطر دوسرول کونا پا کی کھلانے پر آ مادہ ہے۔ توریقین بیدا کر که بیستجارت ہے ہیں ملتا بلکہ خدا بیسہ دیتا ہے، نیز تجارت میں لاالدالاالله كاكيامطلب بواكة خداكوسامنه ركه كرجل، تجارت كوسامنه مت ركي، اسا شخف سودنہیں لے گا، حرام چیزیں فروخت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا اور و بن کی خاطر نکلناہے،اسے اختیار کرے گا چھم موڑ ہے، جس لائن میں تم چل رہے ہو اس عرد كرفدا كاطرف فجرن كالحكم ب، جبتم اين لائن كارخ بدلوك جستم تحيق تجارت جوكرتے بو كيتى ، تجارت كے لئے نہيں بلكه خدا كوراضي كرنے كے واسطى، تو تحديثي والاطريقة اختيار كرنايز على اس طرح حكومت والول كيليم بحي يبي علم ب كدوه حكومت كيلئ حكومت نه جلائس بلكه خدا كوراضي كرنے كا جذب ركھ كرملك جلائے انساف کرنا،ظلم نه کرنا،کسی کی پیجا حمایت نه کرنا وغیرہ خدا کوسامنے رکھ کر چلنے ک صورت ب، حاکم کادین بیے کہ وہ خدا کی طرف رخ کرے علے مرارے نی اسے اپ زمانہ ٹی ان وجہ ہے آئے کہ لوگوں کا رخ ہر لائن سے بدلوادیں اور خدا کوسامنے رکھ کر طِنے كا طريقه بتلائيں ، حفرت شعب العَليمة بتا جروں ميں كمٹرے ہوئے فرمارہ تھے کرائے وم! خدا کے مواکوئی التفات کے قابل نہیں ہے، تم اس کا یقین پیدا کراو، ال كاعبادت كرواورناب تول بين كي مت كرو، ورنه تمهار او رايبا عذاب خدا آئے گاج تم سے کا احاط کر لے گا، اس عذاب سے فی کر کوئی بھاگ نہ سے گا، وہ کئے گئے کداے شعیب! کیا تیری نماز اس بات کا حکم کرتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کا طریقہ چھوڑ ویں اورائی تجارت میں تیراطریقہ اختیار کرلیں ،ہم اپنے مال کے

ر على يصار المول ما تعليم المولان بي المولي المول المول المول المولان المولان المولان المولان المول المول المول とかられるとしていいかはいしゃいんり - ころれは上がなりのとははあれ رُنُ أَنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُرْفِ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مارے ان کا رائے کے وقع ان کا ان اور اس ان اور ب とんまんなんないといこしまからしいしんろしゃこしかり はかんじじしてからかんとびとけらればい اني والع بالدان كالمدري فدا كاطرف كراة والع يون الله الدع بالا يور المراجع والمع المراجع الم ور یا بری القدید کے زیادی جب کلہ برافت کی کی آو فرافون بنی ان سے ون كاند فريون كوسندر كالدخرق كرايا المدرث كاليجرية كالأع فالداركة والمارية والمعارية والمساورة والمراكة والمراكة جن الله يمرة كاريه مواي سعة كاليتين اليدا الدرات كالوبك فعا كاليتين بيدا كروك ال كردي سے فليل رباع ما ول كرتا عكر ديتا تو خدا تل عيكن بالقرق كرة ي يزتاب الماكمة كرفيول والتأمل كروالله في الم كونزت وي كروال ن گرووش آن جن تھے مجدیں بنوائی این، چیملوں کیے مجدیں این: (١) تما پذین ن برلاو کور بابرے تھیلے ہو کے گفتوں سے پنایتین بناؤ ما ک طرف بافكاكام يمع فودالند قوال في كيات، حفرت مول الطبيع فودالندو العزت في ارشادفر مایا که یمی عی یا لخے والا جوں اور میرے سواکوئی رہنجیں سے البندائم میری عبادت كرد، پُرمَزى وُوُلوا كردكلا ديا كه شي اليي تقدرت والا جول كه جا جول آو تعزى كو ا ژوها بندون اورا ژوه هے کوکٹری بنادون، نی تو بعد میں والات کولیلر کھڑے ہوئے، حفرت موی القیام کی خصوصیت ہے کہ براوراست فدانے ان سے کلام کیا ، ویگر انبياء كے باس فرشت بيجاب، جب كوئى بى كى طرف باد تا ساقد واوت دين والے كا

خدات پاک کی خم بینیوں والاگرے، جوطات نیوں کے زمان می تھی وہ طالت ای کر عمل آن تھی ہے، لیکن اپنے طریقہ کے ماتھ ہے دوں وام یک کی حکومتوں تک کھ جمکل کرے گا اگر تم اپنے کلہ عمل طالت بیدا کراوہ اس کی طالت کے مقابلہ میں

الم ورودي كرون ول ما في من من ويدية الد مورت يرون المنظرة الأي ن كىنىدىم ئىل كى دىپ ئىل دن ئى دات بدى يوسىدى دى كى كى كى كى うない、なともいくとかとしか、その世界進之人のなか المن المراج والمراج والمراج المراج ال المودوق الإكرور المحاص المود المحاس المرود المحاس ا يون د المتي من ايد الك سنة (ما المال ك كُلُّ الأحسن الماضيان كالمستقل إل و على مو المد نيول في اللوك بعدود ركعت لم العلوة علية المراهاء شرول ، اللهي وعائدن شرول كالقمل كدك في ورواز وكلفتان ويما أو اليسا وال المراجع المراع في وقت مجتمى مس اين مغيان في الل صفح بها يا كديم بيهات ها كديره أو ما الذي في بدل كر مرز عد من قاصد المعرض كما كديش ورثه وكاورا ول بول الوضوت الاجعوت من محيشان كرم تحديثا من ما يخداره عناكما كما كما كما كالتوقيمات سياكن خوت ورا عديد المعالم المعالم المعالم المعالم المائل كالمحال المائل المائل المعالم بالماري المراج المراكز المراكز المراكز المراجز المراجز المراجز المراجز المراجز المراجز المراجز المراجز المراجز كرة من الانطال وجامع مواشل في الراك المن ما الألها كران المركل كهش دجين على خارض كياكسيماكية بالخاسط كالماكس ف التي أمان كالمران لك المسائل الاسترادا فالكر الوص والمعان الداك المتحيين كأفراك المناهج المات وكصفاكا وراس كالكم كأثمن تأرياه الراث

しいころといういころ シアくかんしょう و المالية و المالية والمالية المالية المالية المالية المالية July 20 - 1 - 1 - S. Marie a spin といういうとうとうとこんかりんとっていると Lych Coan while you shall be ひとはないまいいからいかかんようない ن ان رین ایرے میں اس کوف ہویں کے شرق کا کوپ کھوں کے 1.265 というがからなっこいがはない。· الاستان في المراجع الم عن ويدور الأنوار المواحدة الأرك وي الحرافي المراك المراك مد مداً ك كرفي إلى عدد من مقروق العبدود في الك الركوان على الكر ا میں آب کے اساسے اندامی اور اور کا انتخاب میں اور انسان اور انسان اور انسان اور انسان اور انسان اور انسان اور المراب المراكزة في المراورة الأكاف المراق المراكزة ع المرازع الرجي الرائع الأجيار المرافع الموم الرجيع وتعالى قاله الطع ألي الدال عالي كالحري كالكام كرت دي الم المعرفية المساليات على يحرون بزارون مدين عاديد في

حضرت جي تقريري مسموم مسم تجھتے ہیں بہجھتے ہیں کہ ملے گا کمائی ہے، کمانے والوں کا یقین تو ہے ہی لیکن مسجد میں ر بنے والے امام ومؤذن كالجھي سريقين نہيں ہے، دعوت ہے، تعليم ہے، ذكر ہے، نمازے، کین ان کالفین نہیں ہے، مجد کمائی والوں کالفین بدلنے کیلئے بنی ہیں۔ خدادین کی دعوت و تعلیم کی مجلس، ذکر ، نماز اوراخلاق پر بہت کچھودیں گے، کیکن سوال نہ کیا جائے اور تیسرے کام میں تکلیفوں کی وجہ سے کام نہ چیوڑا جائے تو پیر حفرت صابر کلیروالے کا بچے گھرے باہر نکلا، چیرو اُتر اہوا تھا، کسی نے حال معلوم کیا بچے نے کہا کہ تین دن کا فاقہ ہے، اس بروہ مرید بہت رویعے بیسے اور ہرقتم کا سامان گھر میں بھیج دیا، جب شخ کومعلوم ہوا تو دعاء کی کیا ہے اللہ! جس نے ہماراحال ظاہر کیا ال كود نيات الله الله الله دعاء يرجوان بينافوراً مركبا، العملول سي لين كى شرط بيب کہ سی کے سامنے سوال نہ کیا جائے ، جزع فزع نہ ہو، اور راضی بقضاء رہا جائے۔ محوداورایاز کے قصہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبی محمود نے کوئی مجل تراش کے ایک قاش اباز کودی، وه مزے سے کھا گئے، بادشاہ نے خوش ہوکر اور دیا، انہوں نے وہ مجی کھالیا، آخریش محمود کوخیال آیا کہ شاید ہے تھل بہت لذیذ ہے، خود ایک قاش کھائی تووہ انتهال کروی تخی، پوچھا کدایاز کروی کیوں کھائی، ایاز نے کہا کہ ٹیں نے کڑوا میٹھا الله ويكا بلك بين تويد كيدر باتها كدو كون رباب، أكرتم ابن كمائيول مين الله . ك ا حکامات کے یا بندین گئے تو اللہ رب العزت اتنادیں گے کہ جس کا حدوحات نہیں، بشرطيكةم مجدول كيملول وبهي كرنے والے بيز رئيں، مجدول كيملول يريقين لانابرِ ے گااورزمینداری، دکانداری وغیرہ سے یقین بٹانا پڑے گا،اور یقین بیکیا جائے كهبين اگرمجدوالي ثملول كواختيار كرول كالقواللدرب العزت ان ثملول بربهت كجحه دیں گے، کمائی خالی تجارت، دکان کرنے اور تیاق کرنے کا نام نیس ہے، بلکہ سارے عمل كمائي بين، جيم كها كه نمازير هنه يرجنت ملح كي تو نماز كي ايك ايك حركت ومكون ير جند على الى طرق عدن يرطع كالمعنى يدين كدين كالك الك يزير طعكا،

اقی صدی بیان میان میان اور مجروبی بات کی کدا تھ صن ابن سفیان کی خبر لے اس اول من بروہ من انہوں نے ویکھا کہ اب ہماری شہرت ہوجائے گی تو وہا بلخ که وه مرجای می به بلید را در رات بسر چیود کرفکل گئے، منج بادشاه و مال بہنچا کین ان کوننه پایا، بهت تلاش کرانا راوں راے بر پر میں ہے۔ ان کی خاطرای خزانے سے نکال لیا ہے وہ دوبارہ بازمانے میں داخل نہیں کروں گا، وہ بیسہ اتنا تھا کہ اس سے ایک محلّہ مدرسہ کی در رگاہ کیلیے رائے ہیں۔ طلب کی قامگاہ کیلئے اور ایک بازارے اس مدرسہ کے غلے کے جلانے کیلئے خریدل، ال مدرسه كانام جامعه ابن طولون ب-ر ارسره کا این میں کو این اللہ تعالیٰ اس طرح ویتے ہیں، لیکن بادشاہ تیری صدی کا آدی ہے، علم پر اللہ تعالیٰ اس طرح ویتے ہیں، لیکن تلیفیں برداشت کرنے سے ملتا ہے، اگر مید نتیوں ہزاروں برس کماتے تو بھی اتیا كانيں كتے تھے۔(۱) (٣) تیری چزمحد کی ہے،اللہ کاذکر، جیسےاولیاءاللہ میں اور جن کی خانقا ہوں میں جولا کھوں کی جائندادیں بنی بڑی ہیں وہ ذکر ہی براتو بنی ہیں، باوشاہوں کے مزاروں پر حاکردیکھوتو وہاں کوئی بھی کھانا کھاتا ہوانہیں ملے گابہت سے بہت ایک مقبرہ کی عمارت ل جائی البذااولیاء الله میں سے ہرایک کو دیکھتے چلے جاؤ ، ان کی خانقا ہوں میں اکھوں کی جائیدادیں ملیں گی اور وہاں ہزاروں آ دمی میل رہے ہیں، ونیا کے ملکوں میں بھی اللهائي ، حفرت في عبدالقادر جيلاني كقريرة جيرارول آدي كهانا كهارب إلى-اورالشرب العزت اخلاق يرجى بهت ويت يس،عبادات يرجمي بهت دية ين-جمائق اورقو ی عصبیت نے فکاواورا بنی جان و مال کوخدا کے حکموں کے مطابق خرج کر نیوائے بن جاؤ تو خدا ہم کواس طرح ہے دیں گے کہتم اس کا تصور بھی نہیں کرسکو گے، مَانَ والے آج مجدول کو پینے کی جگہ نہیں سجھتے بلکہ مجدوں کورخ کرنے کی جگہ (١) المنتظم في تاريخ الملوك والامم مع تحقيق محمد عبدالقادر عطا: ١١١٠٢

#### اعمال اورآخرت كى لائن ۱۳۸رمضان المبارك (۱۳۸مه ، بوذجمه ، بعدنماز فجر

احضرت بي كالقريدي المسموم مسموم مسموم الم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم! مير عام الكريم!

دنیایس جینے انسان ہیں سمارے اپنی زندگیوں کو کا میاب بنانے کی محنت کرتے ہیں،
لیکن جینی پیرخت کرتے ہیں اتنا ہی نا کا م ہوتے ہیں، کون انسان ؟ جوابے طور پر
اس زمین وآسمان کو دکھ کرخود ہی فیصلہ کرلیس اور اس پر دہی محنت کردکھا کیں، ایسے
انسانوں سے ایک ایک پائی تک چین لی جائے گی اور ان کودوز خ کے گڑھے ہیں
ذالد ماجائے گا

چاہے جتنی محنت کرلیں، اکھنے ہوکر محنت کریں یا علی ور ملی وہ اان کی زندگی ٹاکام ہوگی جو اس کے دندگی ٹاکام ہوگی جو اس کے بین ہور منت کرتے ہیں، جب فر شنے کی کو گر زمارتے ہیں تو وہ مرد اتنی زور سے جج مارت کے کہ مشرق سے مغرب تک کے انسان اس کو شنے ہیں، میدو بنائی کا عالم ہوگا، تیم کی دونوں طرف کی دیواری ال جائی گی ، ایک کہ دوا کی گورلی جا بنگی مارک طرف کو دیواری کی دونوں طرف کو کی کھولی جا بنگی اور سرت از دھے مسال کردھے مائیں گے، ایسے زیم سے از دھے مسال کردھے کے ایک کہ دیا تیں بائی اور سرت از دھے مسال کردھے مائیں گی ایک کے دیا تیں بائی سے دیا تیں ا

سخسرت قی تقریر اس استان کوزیاده کما می کو استان کوزیاده کما می کو نے مل زیاده کرو گی؟

کرنے پر تم مے گا، مجدول والے تقلول پر زیاده کمو گی گیرکو نے مل زیاده کرو گی؟

خاہرے کہ جن عملول پر زیاده ملا ہے ان کو زیاده کرو گی تو الشرب الحرت بہت زیاده

میں گے، حمل کرا آئی جو تربیب تی وہ بہت ہی ایک گئی ہے، عام حما بہت نے تمین حصے کے

در آ وجا وقت مجد ش لگایا جائے، آ دگی دار باتی مجینوں عیس آ وجا وقت کمانے عیس

ادر آ وجا وقت مجد ش لگایا جائے، آ دگی دار باتی مجینوں عیس آ وجا وقت کمانے عیس

ادر آ وجا وقت مجد ش لگایا جائے، آ دگی دار باتی مجینوں عیس آ وجا وقت کمانے عیس

ادر آ وجا وقت مجد ش لگایا جائے، آ دگی دار باتی مجید عیس اور آ دھی دات گھر میں، اور

آ وجا دی کائی ش اور آ وجا دان مجبود الے اعمال عیس ، جب بیر تربیب قابو عیس آ جائے تو

ار اب بتلاؤ

نیر جائے گا اور دور از سے خدا کی مدوں کے تہاری طرف کھل جا تیں گے، (اب بتلاؤ

اس تربیب پرائے کوکون کون والے کے لئے تیار میں ) ایک تو بگاڑ کی بات ہوتی ہے کہ

تحوز ا ماوت لگا دیا، اس سے تو تقین نہیں بدلے گا اور صفور ہے گئے والے طریقے

زندگیوں عربی نیر آ تمیں گے۔



حضرت بی تقریرول است. ایک بررگ نے بہت دل براتر کیا ادر یک کرشوطان انسان کے دل کرتر ب بناے ادرای کے منے ایک بال کی طرح کی کوئی چیز نگل جاتی ہے جوانسان کے دل میں چورار بتا ہے، گذے كندے الرات اس ميں پہنچا تار بتا ہے، شيطان كو بب اوك لعن ما مت كريل كي قوه و كيم كاكه يس تبهارااز لي وشن فقااور ميرا كوني تہارے او پرزور میں تھائم نے میری بات مان لی اور بھے طاحت کیوں کرتے ہو، وہ اوالدوجم کی وجہے تم نے تکلیف اضاف تھی الاے کے پاس حرف ایک علی موگ باپ کے پاس صرف ایک یکی کی کرد جا گئی، باپ اس سے نکی ماسکے گا تو وہ جس کے گا کہ میں جابتا ہوں کہ تو جنت میں جائے ،اس طرح سے مورثیں داس پکڑ کر كرى موجائيں كى ميدوست جن كمشوروں يرجم طبع ميں قيامت كرون كمج كا كدا يكاش فلال كوش اينادوست نه بناتا، ال دن انسان ايتى برييز يردو ع كاليكن وہروناکی کا منیس آئے گا،وہ آنسوجنت میں نہیں پہنیا کتے،اس دن اگر سمندرول کے برابر بھی کوئی روے گا تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، وہ تخت مصیبت کا وقت ہوگا، وہ رویس کے اور ا تنارؤيس كے كدآ نسوؤل كے اندركشتياں چليں، پھرخون رؤيں محے اور بيب رؤيس كے اتنا کہان کےخون اور پیپ میں کشتیاں چل جائیں، ایک ایک لقمہ اورا یک ایک بالشت اورایک ایک کیڑے کے او پر پکڑ ہوگی ،رؤیں گے کین رونا کا منہیں دے گا سارے رونے سٹنے کے اندر ہوں گے اور ای حالت میں بیٹانی کے بال اور پیر پکڑ کردوزخ میں ڈالدیاجائے گا،انہوں نے ہماری پیزیں تواستعال کیں، لیکن ہمارے طریقے نہیں عظمیہ ارےانیانوں کی بات جھوٹی ہاور حفرت کر ایک باتیں تھی ہیں، دوزخ میں دوزفی کاجم بہت لمیا چوڑا کردیا جائے گا، کان سے مونڈھے تک یا نچے سو برس کا فاصله وها ، دوز في كا ذار ه أحد يمار عج برابر بوكا اورجب وه ياس يزيان نكالي الو دوایک میل لجی عیلی ہوئی ہوگی، جی رائد ھے کے برابر بچھوکا نے چرد ہوں گے۔ آج اللهرب العزت كي طرف سے إكارا حائے تو وہ سنتے نہيں، ليكن دوزخ ميں الكِ أدى يافي سومال تك يكارك كاتو آوازاً ملى كدوفع بوجاؤ، بم سے مات مت كرو،

معرف الله المرابع الروياس الكرية في المروياك الروياك الروياك الروياك الروياك الروياك المروياك الروياك المان عادره في الكالم على عادرون كالدون الموروق الماندون إلى مريد ميري الرياز بوتاب، اوردون على عم اورد ح دونول كوعذاب براع المدون كالمذاب الاحت بوكاكم الاصان و المحفيظ ووزن ي رومان المسترون المالي المالي المسترونيا كي الله بين المالي الكرام ريد المالي المرام والمالي المالي المسترونيا كي الله بين المالي الكرام وي الدرسان رونانہ باقی ہے ضراح کداے اللہ!اب دوبارہ مجھے دوز نج میں ڈالے، اس روراند پرون کا در ندیوی ہوگی نہ بچے ، مکان وجائیداد ہوگی ،ان کی اولادی آگ میں داندیاجائے گا اور ندیوی ہوگی نہ بچے ، مکان وجائیداد ہوگی ،ان کی اولادی ادر بیوی ع ل کراس کا مندنوجیس کے، حاکم محکوموں کواور محکومین حاکموں کو برا جملا ہور ہوں ہے۔ مجس کے تمہاری وجہ ہے ہم اس مصیب میں پڑے، پیلک کہے گی اپنے بروں کو۔ انہیں کے تمہاری وجہ ہے ہم اس مصیب میں پڑے، پیلک کہے گی اپنے بروں کو۔ اوردوم ن جلب عدا إن كم بخول ني بم كو بعظ كايا الله ان كودوم رور بذاب دے، عالم وزراءانے چھوٹو ل کوکہیں گے کداب کوئی بڑائی چھوٹائی نہیں ہے، دور أن كامذاب عصوبه يمنحت شيطان كم كاكدالله في معدد كما تصاور على في بحل دره كياتما ، خداني كها تما كها بيان مضبوط كرواور مل تهيك كرلو ، الله كا وعده أوحق تما اور يراوندو ووكه بازى تحى اوريس في اپنابدلدأ تارف كے لئے تم كو ين يوال تى، يراتم يركن دونيل قا، يل في وصرفتم كوايك دعوت دى تقى ، تم في قول كرلى، شیطان دکھائی تو نیس دیتا لیکن وہ اندر کھس جا تا اور اندر سے بولتا ہے، یہ جوذ کرواذ کار باع باتے ہیں اس کی میں فرض ہے کہ اندر سے شیطان نکل جاتے ، یہ ایک ای صورت ہے کہ جس طرح کی کے اور جن چرا یل جوشیطان جنات بی کی متم ہے، پرانیانول پرملط رہتا ہے اور بولتارہتا ہے، ناک، کان ،منہ وغیرہ کے ڈریعے شيطان انسان كاندريج ماتاب، جمال جمال خون چل رما ب ومان تك شيطان من راب الك صورت من جوم بولة جووه شيطان كى شيطنت سے بول رہے ول كالروت وشيطان كي في ماس ني كرد ياكداس وقت كمان كادفت جال جار ہے ہوں گے تو تی کام حلے گا، مہار ایولنا شرطان کے اثرے --

حضرت جي كا تقريرين اسم موسود موسود موسود تو بغیر چیزوں کے بال کروگلادی،ان کے ارادہ کے ساتھ منلہ ب، جمارے خیالات كاندراندهريان بين اندهريول يراأران يرزندكي كذركي ومرف كي بعد خت عذاب وكالورد نياش بحق بيآرام ينبس مينس كي سال وزر الدورة تدهيال ان كا نقصان كري كى ، اوردوسرايدكداى ونياك بارت مل خدا كاليقين كراو، خداجس كو چریں دیے ہیں فتی ہیں اور جم ہے چین لیع ہیں چین لیع ای جاتی الميل گريس بينے ہوئى وير اور جا ہے تو محنت كرنے سے بكى چزي ندر ، اعلک کے الک اس کامطلب فیٹی ہے کہ اپنا اپنے ملک کے اوگ الک بیں۔ النلك كمن بن كرماتون فين وأحان اوراس كالكواليك ديزےك ومالك بين اورالله مالك بحى مزورتم كالبين بلكه بصد كت بين جس ع جب عالي عبده چین لیں، مال چین لیں اور زمینداری چین کس انسان کودیے سے نیس ات بلد خدا کے دینے سے مالک دعاء بے جوتو مسیل پڑھی جاتی ہے جس کے اندر كها كيا يك كدا الله! جمي كوتوروك يرآئ الى كودي والالحين اورجي كوتو دي را وعقال كوكوني دوك يس مكاورا عالله الترعدي عير يالتي ين اور ملك ع منت عف نبيل بينجا(ا)، يمي لا المه الا الله كا خلاصه الله كے بنانے سے چزي بنى بى اوراللہ الله كالكرج بيل مكان كے ما لک رہے ہیں، اپنے ملک میں خدالوگوں کوتقعرف ویے ہیں، ایک توم سے چھین کر دوہری کودیے ہیں، جس کے انقال کا فیصلہ تدرت کی طرف سے ہوجائے اے کو کی روکنہیں سکتا، پرقر آن وحدیث کی بات ساور کی ہے۔ لا اله الا الله عراك في عاوراك اثات اثبات الله قال كاع، الله ك علاده جو مجى ما سخ آئ ال رائي كرنى يز سكره، جو يحتمين وناش دكها أن دي و لا الله كبدور كراس كي كينس موكا الوب عي كينس موكا تمبين يورل كا خات ين جود کھائی دے رہا ہاس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، محلوق کرنے وال نہیں سے بلہ

(١) صحيح مسلم باب ما يقول اذا رفع رأسه من الركوع: ٢٣٥/٢

مصرال المان من المان ال چی ہے مورک بورے میں اور سے جیاتی پرآپزے گا اور بدن کی آلاُش ہا خانے کے ورف التم پر پنج گااور نجے کا جوٹ جیماتی پرآپزے گا اور بدن کی آلاُش ہا خانے کے ورف التم پر بنج گار خشتے دوبارہ ان کومنہ کے داست سے اندرداخل کروں گے ۔ راحے ساتی جا بھی جا کر خشتے دوبارہ ان کومنہ کے داستے سے اندرداخل کروں گے ۔ 一ととうないしいところとの الروريان كلك كقوز عدر سيقتو من الجلت كردوز في عالا مانكا ر برا الله المراد الإجاء كالموان كالمرن صاف تقرا بوجائ كالم وف الك كالك يوري باقراب كالوران كوجهني كبدكر بكارا جائ كا، ليكن جب وو الكالك يَدِينَ فِي ورخوات كري كيالوالشدب العزت الكاكود وركروي كي، ں ہوں۔ یہ صبت ن لوگوں کو پینچے کی جرفدااوراس کے رسول کے احکامات کو و کھے کرنہ چلیں ور جو خدا کی بتلائی بول با تون کا بین کا این تواللہ تعالی ان کو کامیاب کردیں گے، میں دکھا اُن جا سے کہ بت کی چزی اُل دہی ہیں ، بیسٹل دہا ہے اور چیز ول سے م کے زندگی گذرری ہے۔ الذر فربت كا تقل اور حديثول من ب كرتمهارى محت سے كوئى جز نيس فتى، مجتن تمارى وت ينس بوتى اليكن برشيطان كى يرانى بوكى ين باور يكل ده ين ك قامت من وواى كالكاركووكاككي تتمار ع كرنے سے يوتى بياضا رے براے بران بھتا کے کھن اس کردماہوں ہم نے تو ذرے کی س موري، فالفافي الدات سان يل سي الله فالمركى ، بارش فدا برسات إلى ، نَا مِن الله الله إلى الرالله على الرالله على الرائد المركد وكلا وي-لاالهالاالله يدكرة ديون كانبت عير نبين التي بين أبين بتي، المان يزول عني الله ان كويناف والاع، برايك افسال خداك بالح بلاباع الدون بالناط إلى توك على بدارى بداكروب، الشاكر جايل كك

ال كان عدد موقوددائيں موكا، كاس كى تكف عروب كرم حاكي ك،

ير كاخداك ما كتيم خداك كتيم خداك كي عدا كروه جائل

رت ي كي تقريدان موجود و موجود مضرت جي تقريري اسمه صفرت ای استان میں ہے، مندانے انسانوں کو پھرینا کراور پھر میں سے او کی شعول شي المال زنده موجائي اس كاكراً) امكان نيس، جب تك مارا يزول والا يقين عن الريل في والعمل كن الشرير عد شن كو بلاك كردي ك. ر سر المراق ا المراق وش كودوست بناديں كے، جب وہ عمل جالو ہوں كے تو لكھ كرد كھ لوان كى خواہشيں ارچایں و بھی اس کی ذاتی هیت نہیں ہے، آگ میں جلانے کی صفت، عن دِکورِق بوعت اس کی ذاتی هیت نہیں ہے، آگ میں جلانے کی صفت، بل جائیں گی مل کاذہن کیے ہے؟ ے پر مان میں اور اس میں ہوئی ہے، جب جاہیں خداان سے ان صفتوں کو یان میں ڈیانے کی صفت خدا کی رکھی ہوئی ہے، جب جاہیں خداان سے ان صفتوں کو بمتم میں تم میں کے انسان ہیں، ایک گھوڑا، ایک گدھااور ایک فچر ہوتا ہے، آج یں الدوں الدوائیں الروات کی صفت ہا کر ذات کی صفت لے آئیں ، ساری کا نتاہ کی لے كل ك ملان فيرى طرح بين نية كلوز ارب اورنه إلكل كد هيرب ملك ومال كي فی ہے لا الله الله میں ایک جوزی کے لے کر جرئیل القلیقائی مک وجود کا غیرے دولائن علیحدہ ہیں، لاکھوں نمیوں میں ہے ایک بھی ایسانہیں طے گا جس نے مل و مال كرات ساني امت كوجيكا يا يو انبياء كرام يليم السلام بعي عكومت مين ۔ انکار کر فااور و حید کا انجات کرنا، نبیول کی فجر ہیہ ہے اس عالم کے بارے میں ، ای کلم کو اور مال میں تیس آئے بلک اقلیت میں آئے ، قلعہ والے ، کوشی والے لوگوں میں تیس آئے بريد رومزت ابرانيم العَلِيقِ ك شِي كرے تھے، اور يكي كلم يزم كر حفزت موى العَلَيقي بلددوم عدن يرآع اورنبول ني كركها كدالله كاطرف عيم يقين وعمل ليكر پ سندر میں گھے تھے، ہاتھ میں تو سب کچھ اللہ رب العزت کے ہے، لیکن اس کے آئے ہیں ادھر نقت دالوں سے کہا کہ اگرتم نے اس بقین ممل کوافقیار کرلیا توتم کا میاب لك كيلي إلى يارنا، لوب يتل يرمنت كرنا خدا كاضابط نبيس ب مفداوندوس فرعون كى حكومت كالساجوز انقشة قائم باورحفزت موتى ملك ومال كے مقابله ميں جوانی قدرت استعال کریں گے تو کہیں حکومت دے کر پیڑا غرق کر کے دکھلا وی گے عمل کے نقتے لیکرآ نے بفرعون کی محت رات دن میٹی کدا یک مرکس ، گل ، باغ ین حاکس اور کہیں مال دے کرزین میں دھنسادیں گے تغیر میں آجانے والی شکلیس خدا کا ضابطہ اور مفرت موى المنظر كرب تفكرا في م اتم توكل والى نماز برهناشروع كردوتو نیں ہیں بلکھ ﷺ فداے لینے کا ضابطہ ہیں، اگرتم ان عملوں کے او پر محنت کروگ جُرِمَ رِيكُوكَ كَنْتِح بِي خَلَاف نَكُم كَا مَعْزَت مُوكِ الطَّيْعَانِي فَرْ مُنْ كُر كَ تو بنیر عکومت، بغیر مال اور بغیر اسباب و وسائل کے اللہ تعالیٰ جیکا دیں گے۔ بن اسرائيل ي نماز كواعلى علم يرينجا يا اورفرعون في ملك ومال ك نقية اعلى علم يريبنجاك، ملمان کتے ہیں کہ خوب کوشش کرواللہ تعالیٰ دی گے،خدا کا ضابطہ دکان، مال، ملک فرعون ساری قوم کولیکرمویٰ الطّنظار کے تعاقب میں چل دیا، بح قلزم پر بہنچے ،اللہ وغیرونس بلدهنرت می پیونل کیرائے میں ان عملوں برمحنت کرو کے تواین رالعزت في حفرت موى التلفظ الصاب كم كرمندر على لكرى مارواس مستدريس لدرت عفداتم كوجيكا كردكلاوس كي\_ بارہ سرکیس بھٹ بڑیں اور حفزت موئ اور بن اسرائیل اس سے یار ہوگئے اور فرعون الله كرائ كوكى بدلا موانيين مائي كي، الله نے انسان كى تغير وتخريب عملوں مع فوج كي سمندر مين غرق موكيا، يور عدلك كا تجربه بدل كميا كه كامياب وه موكا ين را گري ۽ برشعبرين بهت بهت اعمال بين، جوکو کي شخص اين زندگي کوعملوں سے جل کے ماتھ فدا ہوں۔ مجرائے نندگ نے کا، پردرٹ کا جناظت کا،غلبر کا جتی کہ مال کی جوشکلیں ہیں ان کے انبیاء کرا علیم السلام ملک و مال کی لائن پرنہیں آئے بلکہ ایک اور لائن لے کر 

مفرت ی کا تقریدی ا ك و في ما العال ما المواجعة الماجمة الماجمة الماحد الماحد الماحدة المعالمة المعالمة الماحدة ال عدد الله الله الله عدد عدد عدد المعلى المال الله عدد المال الله عدد المال الله المال الله المال الله آئے ہیں، دوان الواق کی اس کا انتہار کر اور ضدا تعبار کی زند کی بنادی کے دورا کر ج پیشن سے دریکل جی س کا انتہار کر اور ضدا تعبار کی زند کی بنادی کے دورا کر ج Engine were ment of fight of the このはいいはんしゃなとのというとはいとりといくとし ことがよりでいいのであるにはといとしてし ن در بالدون برقيد سي داكم جوتهاري سائن تي بدكروي ب الرقم يقين اورش ورب ورص والمارك والمارك والمراد وا كرا عرق برا يعرف يوم أي عامل الما والما الما وكرام الك ومال علول رويت كالل ديا كيا بي جنوار في مذرا كي لا زمت وفير و كريس كام إلى ان مب ك جون كي ي او براه المي والله المي الله والوال والوال والوال والوال والوال جروبيك بإع الله كا والتدال في مفات السك وحقر وفيرو كويان كما الله رَ يُعِيزُ عِي وَلِ اللهِ عِلَى اللهِ العِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال كونتا بدولوت كي لل إلى اولوت كي لل على جب الحس جدل الميا تقا قرييز ول ك فاسيتين بدل كردكها في تحيين وسادے علوں كيلے تعليم كي ضرورت سے والات المهار م ين الدن كر زوات ومركات إلى ومالات ماك عن عاد كان من ال من المان كل إن ذات على كمال مطوم في الواجك واسطول عدادات ذكر الفلاق المعاشرت وغيره مراكك كطية تعليم كي ضرورت ي Junger She Callet & Colored to South MELL HE WEST WELLING ور شے ہونے کے واعظ کی گرائے ہی مرارے انہوں بھڑ کا اُل شاہ والدعول كالعرب من الكيلاندين يرتحرف الأي كراهز بتدامهم ويالقيمة ذكر عدال كالتي يدين كدافسان كالمداكد والك عدد مداكد واللهاس ك ن كالديك المارية والدكرين كالدفرين كالدن الي كالمارية باخال عال الريدامور على المركل كالتراح الكراع المردا فغوريض والمريته تاسطيحه على كان بن جاتا يه كى ج كوديكها ال كالرون عن جوكية كريد الموايك الساكل مب سے مطادورہ صلیہ واللہ کا رکھا اور سب سے آخر میں وحال کا رکھا ہے برالی ول میں بنے تی شرمائے آمال کا تاثر اسے الدر ص کیا وراس کیا تھا دے تاكر معوم بوجائ كراتير اللي والحال كالخاتي أفتقو باكوز يركزت والحرين استعال ہونے لگتے ہیں، اللہ تعالی شکل ہے اک جیں، کھے رکھا کی نہیں وہے اس 上のなどがはこん يالكالما كالمشكون كالراح الدوكان ولاكال فداكا والراكات أَنَا ثَنْ مُجِدُول كَاوِيوَالِيرُ عُلِّ مِن مُؤْرِجَ فَي مِن راهماً ، والفَّلُول كَلِيحَ عَن إليه الوگ ہو چیتے ہیں کہ شکلوں کے سخ جونے کی کیا صورت ہے، اللہ کا اوار اسے المد مجرك جوش بن ويدراب البيادوالي على بين وال المون يرجمون فلك وال جرنان كم تر يونے كا ملاق \_\_ فی اس ملوں پر پھروں میں ساوٹ پیدا ہوئے سمارے عالم کے افر مانوں کا こいともはりるとなるとうしまりましいかりはくらん فاتر بواب برامل وداوت ب انيادوالائل ع، يقين المراورة رو الله على الدرية ورق الحري المراور المتام عداب كالمرف الله وم إدار اللي على والماكة かくなんというらくなるいいというでんというからといる。 「とうがないといっとのいき、これんりればいにしてんの人

من معدد كالفلام على مور برايك جدر كالفلام المارية معنی میں کا اللہ پالے والا ب، ہیزوں سے کوئی میں بال میا لئے والے بندگی کری گ روا كالماسيطرية في المرات المر دور المان الله الله المارايك كرازمت كرول كات الله ويد روں ہور ہے۔ دی محربی کروں گا ب ہی تو الشفلہ دیں گے، لیکن یقین ایسا بناؤ کہ اس کے اراد ہے ے کے ہوتا ہے، جو نقتے تمبارے ہیں ان سے بقین مثانے اور اللہ تعالیٰ سے سنخ يقين جانے كي مثق نمازيس كى جاتى ج، جولوگوں كے ساتھ اخلاق اختيار كن كى نماز يوهيل كى خداكاذكري كى خداك طرف رخ كري كي ق الله رب العزت ماري رور تن فرمائل كي، الله ير عمائه مول كي، حل طرح معزت موی وحضرت بارون علیمااللام سے اللدرب العزت فے قراما تھا کہ میں تمہارے ساتھ سننے والا در مجھنے والا ہول، اس پر يقين جمانا ہے كه اگر جم خدا ك عملوں میں لکیں گے تو الشدر بالعزت ماری حفاظت فرمائیں گے اور ت دی گے اورجس پالیں گے،اصل انبیاءوالے على جس،آ گےدولائنس جس،الک سدلائن ك فقد يريمل كرووائين فجرنماني الكحول دوكمو كروك وال كفف كرطرة پروں میں بڑتے ہیں، جب خدا کی طرف سے کھآ ز ماکش آئے توبیند میسیس کیا کیا آیا بكدر وكينا كرس كى طرف سے آيا، جس طرح كراياز محود كے قصر ميس بے كراياز محوو کے دیے برکڑ وا کھل کھا تار ہااور ہاوشاہ کے دریافت کرنے اور تعجب کرنے پر بتلایا کہ میں پھل کونہیں و مکھ رہاتھا بلکہ دینے والے کود مکھ رہاتھا، حضرت ابوٹ کی ساوا کہ وہ رخوں سے جب کیڑے فکل کرگرماتے توافقا کر جرفع بردھ لیتے کرفدانے جستہیں مرے كافئے كيلئے بيداكيا عاق تم مجھے كافئے كول نہيں، بدولت نصيب موجائے تو کرامتوں کی جڑے،انباء، سحایگی ذاتوں کے ساتھ کرامت نہیں ہے بلکہ کرامتوں کے انبار ہیں،جب عملوں پرے ذہن ہٹاتو جو گیوں کی بھی چلنے گئی، یہی خبریں، یہی اعمال پر ان ہی کے اوپر کرامتوں کے درواز ہے کھلتے ہیں، اگر کماؤنہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے،

مند المراج كالمازين عن عفر كان مندر يشي غرق موكيا يقو مول الكنين ر ری کی ایس الدرت نے ایس طاقت رکھی ہے کردوں اور امریکی ر اب وق المار مسامل المسام الله المسام الله المسامل ا ر بواے دورہ ہے۔ رزے اید ذکر کرنارہ ہے جو خدا کا دھیان تمہارے دل میں مجردے ایس کا ي كر كالالك عن إلى الله المراكب ن والى زغرگى اختيار كرو جمهي زبانول ، تو مول ، اوطان ، ماليات ، عبدول ك مرائد المرائد م الموں اور یادہ کرنے والا بے گا، وہ ا تا ہی اعلیٰ ہوگا، وہ کی ملک، کی زبان، کی قوم کا جوالله والطملول كوزياده كرائ برهيا مجھواور جواللدوالے مملول كوچھوڑے أعظم المجود،أيك بداراً دى تازه تازه ملمان مواءوه أدى امام كے يتھے بيرة كيا اور دور \_ اول بعد س آع، معلى غير يروه آع كا، اى طرح يتعليم كا حلقه بيضا، الك أدى ب ملي آكريش كادروس بعدين آئة تويرا تني ب ع برهاب، ال عمل كاندر مجد عم معاشرت يكهوه ال كانظام توب ، محلّه والول ك ذمداوراس كالفعسب كيلئ آدئ کیں کا آجائے ہرایک اس سے فائدہ حاصل کرے گا، لیکن اگراس کاعسل خانہ نون جائے، مف پیٹ جائے تو محلوالے کریں گے، اس طرح سے بچھالو، اخلاق نام ال بات كام كرجو يكود عراكها موه فظام كطور يرتم بارا م، ليكن فائده پورے ایراا فان تہارے لے نیس ب، ای طرح سے تہارے لئے خدانے جو دے دکھا ہود مرارے انسانوں کیلئے ہے، جبتم مجد کی طرح اپنی مالیات کوسب پر خن كن والع وفي قتم اخلاق والع كبلاؤك، يديا في عمل مجد ك إلى، ان كورار عانباء كرتے تھے

اور چھٹا ممل بیہ کدان ملوں پریقین کرو کداللہ ہمیں یا ٹیں گے، جبتم قرآن



مندر کی استان کا از استان کا از این استان کا از کا ترکز از این کا ترکز از این کا ترکز از این کا ترکز از این کا مندر مینان مینان کا تا مینان مینان مینان مینان مینان کا ترکز از این کا ترکز از این کا ترکز از این کا ترکز این بينو كاورا وى جكه نه الله وريت كالوده بعا كراس كي وين بهم الله كرار يمي الله كرار يمي الله حدود کی اسلام کا دور کی استان کی تا می بینا مونا انتخاب بینا مونا انتخاب بینا مونا و در مید ایک تیک جزرگ اندروقزی مشیطان اینا مونا و طایعات و با از این این میرسد تالم شاطين ع هناظت رب كى ورندو الوكول كوراستول ع التي كرتبهارى حرف إيرا یک ایک برد کے الفرود ہے۔ ایک ایک بردہ کے الفرود ہے۔ ماتھ رکتا ہے، ای واسط صفور ہے۔ ماتھ رکتا ہے، ای واسط صفور ہے۔ ان اعلام سر کھولاک میں اور سرکتار اسٹر اورتميارانداق الرواع كامآب في غفر مالاكدات كوآسة اكرى يزه كرسوما كرو سات آ کھ تھے ہیں شاطین سے حصق حضور اللے ایک سحال وصد ت مجودوں برگرانی کرنے کیلیے مقرد کرویا مرات کوشیطان آیا اور اس میں سے نینے گا، انبول نے اس کو پکڑلی، وہ بہت مذر معذرت کرنے لگ، آپ نے اس کو چوز دی، دوم عدن مجراياتي موا، حضور المنظ في أن المراح المرا ھی چی ہے، اربیہ کیے بم اللہ یک ہے، جب تم اپنے گھر میں داخل جوتو کم اللہ کہ کر داخل ہو، جب رونی صالی نے اس کو پکڑلیا، وہ بہت خوشامد کی میکن وہ اس کے چھوڑنے برآ مادہ نہوئے، عيد م الشريع المراع كرد، جب عجت كروتو لهم التدريز عوداً كرتم في الباريان تواس نے کہا کہ میں ایک ایمی بات بتلاتا ہوں کہ جو بہت نفع دے گی ، وہ یہ کہ اگر ندود السبه من المراكبيري على المراكبيري المراكبي المراكبيري المراكبيري المراكبيري المراكبيري المراكبيري المراكبيري المراكبيري المرا وق وقت آید الکری بڑھ کر سوجایا کرے تو تفاظت رے گی، صنور اللے شیفان مورد چ<sub>ه یکه بید</sub>ا به وگاه فیلمان موگاه مورت میس اقوانسان مول گے اور حقیقت می<sup>س</sup> دوشیفان املای معاشرت شیاطین کے توڑنے کیلئے بتلائی ہے۔ بون گادر جدید به که شیطان کا نطفه ای شی شامل م، باپ بین می از انی کان م الك دفدالك يوبيا يراع عن فكال كرا جائ كالوارثاد فرمايا كمشيطان إ رواع، الربم في وقد وقت بم الله يزهايا توشيطان مار ما تعرف الماعة كتهار عرض الدائم جبوياكوة جاع كاردياكود شيطان مارى تكليفول يرخوش موتا ب،لكن محد والمناتك المرى تكليفول يرتكيف برائد بین بائے گا، اگر ہم نے کھانے پر اہم اللہ نہیں پڑھا تو شیطان مارے ساتھ اتے ہیں، اور آپ میں کو الی تکف ہوتی ہے کہ امارے ماں باپ کونیس ہوتی، كان عُلادر يركي موكى اوراكر بم الله يره ليا توشيطان كا الرنيس موكار ایک مرجدایک چورلایا گیاجی کے ہاتھ کا کے کا آپ ایک عظم دیا، اس منظر کو ان واعقاتات كرجة مات شي سون كالداده كروتو برتول كودهك ديا كرواد د کھے رصور ویکی آگھوں سے آنو جاری ہو گئے، جات عرض کیا کہ حضور ویکی الراح برتن سهول توسم الشكر كركرى مفكول يرد هديا كروه سم الشدكيد كرورواز يؤ اگرایی بات تخی تو باتھ کانے کا تھم ہی نذر ہاتے ،صورت کا سیاق بتار ہا ہے کہ حضور عظمانی رنج لاداوات شاطين الدرنية مسكن كي دورند ما براوراندر كيشياطين أكرستائي كي-بهاري مصيبت مين بهت زياده رنجيده بوت الي مديث سي التا عد بهوتتال اورطرح طرح كى بلاكس برتول سي تص جات ين حفرت معادیہ ری اللہ کے زمانہ میں ایک باپ نے میٹے کو گھر سے نکال دیا، وہ اوراپنا میل بیل باقی برتول میں چھوڑ جاتے ہیں،حضور پھیٹی نے فرمایا کہ شاطین ورواز وپر پڑگیا، رات کوایک بلی دروازے برآئی اور اندروالی بل کو کہا کہ شر کونے سے بانول الم الشرك الراى طرح الرتم ياخانه يس بغير لهم الشرك وافل موك آربى مول اور جُولى مول، زنجر كول، اندرى بى نے كما بىم اللہ كم كرز نجر ركا كى كى ب توشیطان تمبارے باتھ ہوگا اور تمبارے یا خانے کی جگہے گھیلے گا ، اگر جنگل بین و المحليمين ، با بروال بل في بحركها كون ي كون ييز كمان كوديد، اخدوال في كما ك

الشرتعالى تحتهيس بهت اونيجا كام ديدياء اسباب ووسأنل يريفظ بنا وساكاترك ركها ب، اعمال كرساتهد، ميليتواساب سياعما کے ساتھ جوڑ پیدانہ ہو، اسباب عج مال کوقر ارنددی ب قراردین، حب سب على بيوتو تبھى كمائى ميس لگ كر اس اے کالحاظ رکھا جائے گا کہ کس کل کے ساتھ دہستگی نہ ہو ے. حیور نے کی عادت اور عملوں کو عملوں پر چیمور نے کی عادت ڈ الناجما طرف جاتے رہنااور عملوں کے اندر تنافس کا ورجہ داخل نہ ہونے وینا اور عملوں کے اندر تنافس کا ورجہ داخل نہ ہونے وینا اکو تی اس چیز سیس . ایباُذوق نه ہوجائے ، چیسے بعض کا ذوق دعوت کا ہوجا تا ہے اور جسا وغیرہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں بائٹیں کررہا ہوں ، اور بعض کا ذوق و كركا موتا ب، اين يران كام كرن والول ملس فتم كوليس على الشايل كاوت آيا. وره اوران ایک آدی سوال کیگروضو کرنے جل دیا ای طرح برایک نفس اینا حصه ضرور ده سوند تا جائیگا، جب مارى ييزين يمن مول گاتوه و گل نيس ربابلدوه كل توك كريز ره كيا، ني والى محنت اگركل حاصل نبين مونى تو جزء يريحى اتنا ملے گا كداس كا حساب لگا مشكل ب، ودانان تم بی موسعة موجن كراويراندا ورشك كري كراس على مين وعوت تفكيل، ذکرواذ کار علم کے حلقے ،اخلاق کی باتیں بہت ہے مل ہیں ،اگر آ وی ان سب میں حصہ لیتا ہوا چلے تو حضور ﷺ والی محنت کا تمغه اس کول جائیگا محنت کے میدان ﷺ ديكھوتو آپ سے زیادہ محت كرنے والا اخلاق میں ديكھوتو آپ سے زیادہ اخلاق والا اورعبادت میں دیکھوتو آپ سے زیادہ عبازت والا کوئی نہیں۔

اں واسطے اس کا تفقہ کرتارہے کہ کو نیے مل نہیں ہورہ اور جونہ ہورہے ہول ان کو
اپنی طبیعت پر جبر کر کے مل میں لائے بقس جا ہتا ہے کہ ایک رآئیں رق پر ڈالے اور بیٹ ہے
ہٹائے نفس ایک رخ کا بھی قائل نہیں ہے لیکن اس کے ذرایعہ وہ دوسر ٹے ملوں ہے
ہٹا تا ہے، اور آخر میں اس ہے بھی ہٹا وے گا، ایک آدی ذکر کو خلید ویتا ہے یا تعلیم کو
غلبویتا ہے تو آخر میں نفس وشیطان اس ہے بھی چھڑا دے گا، یہ ہے اس کی تر تیب،

است المحادث می المحادث می الماعت کا الماعت کا المند با المحادث می الماعت کا المند با المحادث می المحادث المحادث می المحادث می المحادث المحادث المحدد المحادث المحدد المحادث المحدد المحادث المحدد المحادث المحدد ال

رضرت عى تقريري المساور ما المساور المس اس کے باتھ مجھتا ہے، بہتے کے اندر جود کھتی رگ پکڑی گئی ہے اور باتوں میں توجیہ دوسرے اور بھی سمجھانے والے الل جائیں گے لیکن چیز کے مقابلہ میں مل کولانا پیال کی ہونے كا كتنايقين م، جب حاجت برتى بيتونسي كرنے ، خدات مانگناز ياده آتا ہے، تدبیر آتی ہے، تدبیر کا ایک مقام ہے، تدبیر کو تدبیر ہی میں رکھیں گے، قط برا تو حفرت عمر فالطبيكا ذبهن تدبير كي طرف جل ديا-تدبیر سائے آجا کے اور نماز پڑھ کر ہی روٹی مانگنا ہرا کی کا کامنہیں ہے، اگرٹل کو كرنار بتا تونه معلوم كي تدبيرين سامنية تين، آدى كسليخ درواز معلول عي يحلي بين کین وہ صورتیں امتحان کیلئے آتے ہیں،اگرآ دی اپنایقین عمل پر جمار کھے اور مذہبر کو نمک کے طوریر مانے ،اگرتم عمل پر ہے دیا ہے ایسی ایسی مذہبریں حاصل ہول گی کہ منوں میں کام بن جائے ،حضرت عمر الظی ایم خارے تھے ،صحابہ رہوک برطی بعض صحابة نے اجازت مانگی کر حضور! اونٹ کائ کر کھلاویں ، حضور اللہ نے اجازت ديدي، حضرت عمر واللينان أكرع ف كياكه حضور جب ساري سواريال ختم جو جأس كي تو پیر دشن کا مقابلہ کس طرح کریں گے،حضور ﷺ نے فرمایا کہ تو پیر کیا کیا جائے، حفرت عمر رفظ الله نے عرض کیا کر حضور! آب دعاء مانگیں،آپ اللہ نے سب کے پاس جوموجود قامنگا کرجمع کرلیا اور دعا فر مائی ،اس میں برکت آگئی اور سب کی حاجت پوری ہوگئی، قط کے دور کرنے کیلئے اور جھوک سے بحانے کیلئے حضرت عمر فاللہ این و کھانے یکاتے اور کھلاتے رہے، یہاں تک کہ جالیس ہزارلوگ روزانہ کے حماب سے وسرخوان رکھارے تھے، ایک محالی نے حضور بھی کی زیارت کی ،آپ بھی نے فرمایا كه عرف فعلمة أوى هااے كيا جوكيا (ا)، جويہ جواب بيان كها گيا توسب مطلب مجھ کے لین حفزت محریف نہیں سمجھے، حفزت محرُّد عاما مگ رے تھے کہ اے اللہ! (I) الاستيعاب في معرفة الاصحاب: الددم الرحاض النضرة في مناقب العشرة: ا ١٥٢/ ذكر احالته ﷺ في منامه الدعاء عليه.

حضرت بی کی سریات اندر العزت نے کرم کر کے ایک کام دیدیا، چینمبر کی دعوت دیتارے، لیٹین کی اندر سالعزت نے کرم کر کے ایک کام دیدیا، چینمبر کی دعوت دیتارے، لیٹین کی اللاب تبدیل کیلئے ،ادر چرفض خود خور کرے کہ ایمان بڑھ رہا ہے یائہیں۔ تبدیل کیلئے ،ادر چرفض خود خور کرے کہ ایمان بڑھ رہا ہے یائہیں۔ یں تیلے ،ادر ہر ک قول کا دجود نیس ہوتا ہے، ملاحم میں صبر کرو، تیرنا سیکھو،اک کی منشاء ہیہ ہے کہ جہدر هر کرنااور تیرنا آتا ہے، نُس قال کوحال کرنے تیل دیتا ہے، ایمان کی بات کتے کہتر ببر میں ہے۔ انسان بچنے لگتا ہے کہ میراایمان تو موجود ہے، میرے ایمان میں قوت ہے، حالانکہ قوت الكانس ، بات كارخ دومرول كي طرف لي آتاب، جب آدى الي بار عيل بور مطمئن بوجائ كميراايمان تومضبوط ب،ايمان كامضبوط بونابير بكراعال ین کزر بوانی کامیالی کایقین ، ذات کایقین که خدا کی ایک ذات ہے، سبائ کے ماتھ میں ہے،اس کے مانے والے اور یقین کرنے والے بہت ملیں گے لیکن پرورش کا ورود در وركو يحق بن، جب يبال يقين آجائ كاكه ماري پرورش كاذر يدييزي نہیں ہیں بلکہ اندال ہیں،خداہار علملوں سے خوش ہوکر ہماری پرورش فر مائیں گے، خاظت فر مائیں گے، یہ یقین جلدی آجا تا ہے کہ گولیوں میں سے نکل جا ئیں، بعض المارية قوت ألي لين ال المتباري بين ألى كرجس في عض كر مري في حاكمي، برآدى كى جائيس آدى كيلي مصبتيل بنتى بين، حاجب بروقت آدى كرساته كى بولى يه ہر ہروت کوئی نہ کوئی حاجت جم میں سے ٹیکتی رہتی ہے،سارے یقینوں برزداس رائے آئے گی، حضور ﷺ کی ذات گرامی اعمال کا مجموعہ ہے، عمل پرمسئلہ آتا، اصل شی ہے آدئی جو کچھ کرے گا ہے سب جھتارے گا،سب،اس وقت عمل کے اندر بھی ایک سب ہے،ایک شکل ہے،اگر ممل کے اوپریقین آیا تو سبب بن جائے گااوراگر شکل پریقین آیاتو سب نہیں نے گا، اگر تمل برلاتے ہوتو وہ ایک ہی عمل نہیں ہے، بلکہ صور المارع مل آتے ہیں، اس و نیا کی جوتمام بھاری ہے وہ یہ کہ لوگوں کے پاک چزیں ہیں اور چیزوں کے نقشہ ہے کچھ ہوتانہیں ہے، ان کے پاس را کٹ ہے، ایم ب، ملک ب، قلعہ بالار مارے ماس نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے ان سے ہوتا ہے، <sup>موجم م</sup>لمانول میں خدانخواستہ پہنیں آتا کہ وزیر اعظم کوئی اوتار ہے، کین ملک <sup>کو</sup>





حضرت جي كي تقريريس الم مورت ہے، لوگوں نے کی بیرکا بدویا، وہ اس بیرکی طرف رواند ہوگیارات بی بیر موت آئی اور جب مرکر نے لگاتو دوباتھ اور کوجو کے جدم وہ جار باتھا، جب روح قبض مونے گی تو عذاب کے فرشتے بھی آئے اور رحمت کے فرشتے بھی، عذاب کے فرشتوں نے ہاتھ برهایا تورجمت کے فرشتوں نے ان کوروکا، دولوں کی خوب بحث ہوئی، دونوں فریق نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ارشاد ہوا کدز میں کی نیائی کر کی جائے، اگر و وجگة قریب ہے جہاں جار ہاتھا، و قریب نگل اوراس کے گناہ معاف ہوگئے۔ آ خرت بنانے کی بھیشہ کوشش کرتے رہوں دن کا آخرا کے تو اور رات کا آخرا کے تو اس کورد پید کر فیک کرالو، اگرتم نے دن اور رات کا آخر کھیک کرلیا تو کیا عجب سے کہ اللهرا العزت عمر كا آخر بهي تُعبك كروس-اب آخر كاملى بالبين بالتين كرني طائيس، خداكى ياكى كادهمان كروكدوه كتي ياك اوركت عظمت والع بين، اوريك فداك واسط كما كرنا جاسيخ ، اوراس ے بعد جدکرہ کا اس نے عل کرنے کی تو فیق دی اور جو کی رہ گئی اس براستغفار کرو، ا عندا! جين تر ي لي نماز برهن عاب وو بھے برهی نيس کي اور جي طرح روزہ رکھنا جائے تھاویساروز فہیں رکھا گیا، جھنا پاک سے پاکٹل ہوائمیں، اگر آ دی آخراس بي في جائي الكي طرف فدا كرانعامات كا تفقد كر كري كراس في المان دیا، اسلام دیا، جمروالے رات رچلایا منع کی نسبت کی جمد ہے کہ اس نے نعمت کا معالمہ کراہ اگروہ بچھے بہود ونصاری میں ہے کردی تو میں کیا کرتا اور پھرائی نسبت کا قصور ما فالياجائة وريات فداكويندا جائك-ایمان خوف اور رجاء کے درمیان ہے، جب خدا کے انعامات کا دھیان کروتو امیدرکھوکہ وہ اور زیادہ بھی انعام فر مادی گے۔

حضرت جي تقريري اسم معمد المعمد حصرت کی جو استان کا مطلب سے کہ آدی کو جمع کرنے کا قا ارم الحراث الله بالكريك جائد ، دنيا دارى يس توالله باك كو يهنزنين باور للك جائد ، اگرین جمع کرنے کیلئے آئے ہوتو یقیناً لیندیدہ ہے۔ ایک لالہ جی کے قریب ایک مزدور رہا کرتا تھا، لالہ جی کے پاس توروز وال روٹی کئ اوروه مز دور روزانه پرانتھے اور بھنا ہوا سالن کھا تا، جس کی خوشبولا لہ جی کے گھر آتی رہتی، لالد في كي عورت كويد بات بهت نا گوار موتى ،اس سے بحيخ كيليح لالد جى نے اس مزدوركو . نانوےرویہ دیدئے جن کو ہڑھانے کی فکر میں وہ لگ گیااوراحیھا کھانا چیوڑ دیا۔ كل كوالرياندوكه ليا توعيد بوكى اورتهاراتي كهان فونيس جا بالا وزي صفت اس طرح باقی رو گئی ہے کہ جوتمہارا وقت تعلیم کا ، ذکر کا ،نغلوں کا ہےاس کو لورا کیاجا تارے،خوامکتی ہی بھوک پیاس گگے،رات کے تقاضے بھی دیاؤ،این نیندریا کر رات كوافعا كرواوررات كاعبادت كياكرو، جبتم تقاضع دبانے والے بن جاؤ گرتو كىائى يرىجى زياده وقت لگانىلى يۇے كا ،اپ تقاضى دبائے بيوى بچول كے تقاضى د با وَقِهُ تَحْدِدُ كَا مَانَ مِن فَقِي كَامِينَ عِلْ عَالَ اللَّهِ مِن عِلْ اللَّهِ مِنْ عِلْ عَلَى اللَّهِ جودوات رمضان المبارك كے ذرايعتم نے پائى بود باقى رب، پجرجب دومرا رمضان المبارك آيكا توانعامات مين اضافه بي موكار ا گلار مضان جب اجرو او اس بھی براهانا جا جے بولو سارے سال لوگوں کی جان ومال اوراً بروے اسے باتھ کھینواورائے تقاضوں کودباد باکران چیزوں کے کرنے کا زیادہ رُخ كيا تو الله رب العزت اس رمضان المبارك كودلواني كاذ ربعيه بن جائے گا-

بہلے چیزول کی محبت ول سے نکلے سرخوال الکرم المسمارہ مطابق امراری سامواء بروزجھ

نحمده و نصلي على رسوله الكريم!

ميرے بھائواوردوستو!

حضرت جي تقريرين

حدیث میں بین آتا ہے کہ اقدما الاعدمال بالنیّات جیسی نیت ہوتی ہے گل ویسا
قرار دیاجاتا ہے، اگرنیت میہ کہ کو بات کی جاری ہے اس پرقدم اشانا ہے تو قدم
انٹھ جاتا ہے اورا گرنیت میہ ہے کہ تقریر ختم ہوتو گھر جاتا ہے اس صورت میں نتیجان ک
نیت کے مطابق نظے گا، جب سب کی نیت میہ وجائے کہن کرجانا ہے تو گل کی قدم نیس
اُٹھ گا، سنانے والاتو سنادے گا اس نیت ہے کھل کیلے افسنا چاہے اور سنندوالے ک
نیت میں ہے کہن کر گھر چل دیں، اس صورت میں ان کی نیت میں مطابقت نیس ہوگ
اور وہ حال ہوجائے گا جیسے کی آدی نے عصر کی نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے ظہر ک
اور وہ حال ہوجائے گا جیسے کی آدی نے عصر کی نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے ظہر ک
ظہر کی نیت کی، اگر نیت میں امام کی فیار تو ہوجائے گی کین اس کی نہیں ہوگی جس نے
طہر ک نیت کی، اگر من نے کے بعد چھر کے کا ارادہ کروتو اس کہنے سننے کا اثر ہوگا۔
ماتو ان شین و آتان اور میر چڑ ہی جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہیں ان کی خدا کے
ماتو ان شین کے اور کی گئی کرئی جن میں جو تھا و نے اور کی کے ایک حقول کے ایک میں کہ اور
ایک تی کی کھر کے برابر بھی تیت نہیں، ایک عمل کے ایک جو فی کو اور آن پاک کے ایک حرف کے
ایک بیتی ہوئی کہ آگر اس کی آئی کرئی زیش پر پیجبجی جائے تو پوری دند اس کی قیت نہ ہے،
ایک بیتی ہوئی کہ آگر اس کی آئی کوئی زیش پر پیجبجی جائے تو پوری دند اس کی قیت نہ ہے،
ور آن پاک کیا آئی جرف پر جنا وال کی گئی ہوئی ہیں ان کے ایک حرف کے
ور سویں تھے پر بیر جنا میں گئی ہوئی۔ گویا قرآن پاک کے ایک حرف کے
ور سویں تھے پر بیر جنا میں گئی ہوئی۔

حصور ان وان وان وقت کانا ہے جب جزوں کی مجت دل ہنگل جائے، اگر کے درواز دان وقت کانا ہے جب جزوں کی مجت دل ہنگل جائے، اگر کے درواز ہندگل جائے، اگر کے حوالے کا کہ کارواز ہندگل جائے، اگر کے حوالے کا کہ کارواز ہندگل کے حوالے کا کہ کو کہ کے حوالے کا کہ حوالے کا چواڑ دیا جواڑ کے ایک کے حوالے کا کہ جن انسانوں کے دل میں عظموں کے تھے۔ بیٹر کا گواڑ دیا بھی الشرب العزت نے ان کے قدموں میں الاکر ڈالدی، کی مجت دل ہے فالی اور مملول کی قیت پیدا کی اوران محلوں ہے کہ الم خوالی کہ المسانوں کے ایک کہ دور نے بھی ان کے کہ دنیا بحر کا مال کی سے نہ بنا کے تو دنیا بھی ان کے کہ دنیا بھی ان کے کہ دنیا بھی ان کے کہ دنیا بھی کا مال کی سے نہ بنا کے تو دنیا بھی ان کے کہ فقہ موں میں ڈالدی، الشہ ہے دنیا بھی ان کے کہ خوالی کو تھے۔ دل ہے نکا کہ دور کے ایک کے حصہ میں جب تک محمل کی قیت دل میں بیٹھے نہ جائے اور چیزوں کی قیت دل میں بیٹھے نہ جائے اور چیزوں کی قیت دل میں بیٹھے نہ جائے اور چیزوں کی قیت دل میں بیٹھے نہ جائے کی کہ دور کے کاروائے کا کہ جب پوری دنیا کی قیت دل میں بیٹھے نہ جائے اور چیزوں کی قیت دل میں کہ بیٹھی نہ جائے کا کہ کہ جب پوری دنیا کی قیت دل میں کہ کہ جائے والی بناویل کے جب پوری دنیا کی قیت دل میں گئی گئی تائے تھیں کہ کہ جو کی کروائی کے کہ جب پوری دنیا کی قیت دل میں کہاں گئی تی تھی کہ دور کی اور کی اور خوالے دائے کی کہ کہا کہ دور کے اور کی کروائی کے خوالے دور کی کروائی کے خوالے دور کی کروائی کے خوالے دور کی کروائی کی تو ایک کہا کہ دور کی کروائے کو کہ دور کی کروائی کو تو کہا کہ دور کے دائی کروائی کو کہ دور کے دائی کروائی کو کہا کہ دور کے دائی کہا کہ دور کے ک

ل گيا تو اي كوصاف كرك، يون بحي تحقيق شركيا كديد كبال سه أمّال سه أكاب بحيريا، -- ANNING CONTRACTOR OF THE PROPERTY CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT ک پیرس گیدز، اومزی وغیره جوجهی جانورمل جاتا خواه زننده پام رده تو ای کوکھاجات تھاور ニリデニーニューからいれり」といいとは كِلْلَ كُرويا فويكا والمحال موك وليكن كروان الدينة الدين التي الله المحال المراجع المر میں اور ماری میں اور ایس دنیا کی چزیں بے قیت ہوگئیں اور مل پر محنت کی اور سب مجدن کے بعد کری کے بیٹے کا خط مین کے بادشاہ ہے ہم کیا اسال نے اسے ا كريا منظ ل يثق كن الوان كاجو پروس ملك تصااور جوعرب كواپند ما تحت تجسّاتها، ع باب كوملك كي حمايت يتن محل كرديا البندائم سب مير كي اطاعت في ميت ساله اگرچه با قاعده طور پران کی عرب میں حکومت قائم نیٹی اور کیوں نیار ہوتا وہاں ہے اورجو مدينه ياك يلى آدى بال أوند ويخ اجاك الى ساندازه ووات ك آيدى نيس تحى اور جوتكومت قائم كرتااس كوساراخرج اشانايزتا\_ ر بی کے مقابلہ میں عربول کی میر جیئے ہے گئی کدورا وی کے دربیر باز الین معمولی اران کے ماتحت یمن اور یمن کے تحت عرب سمجھا جاتا تھا،عرب کے آدی کتنے ہی بات سجها، جب سحابه كرام كريل كے علاقہ ميں وافل جون تو مال ك يست وال بہادر کیوں نہ ہوں ، اگر کسر کا کے بال کا ایک آ دفی فوج یا پولیس کا آجاتا تھا تو کوئی جنها كات كرت تحاوركة مح كريم بحد الله بوك مين مخ كران ب يول دركرتا تحاما ك تصدي اندازه وكاكد جبآب الله في فروت اسلام ك فطوط پيران کولا کي ديا اوراني فلطي تشايم کي که جم نے تنهاري خبر نه کي اب يعلي جاور بادشاءول كمام م محيحة الران كے بادشاه كوببت على اصرا ياكديد تعارف بالخوں كا تمهارے امراء کوسال کے دوجوڑے اور پیک کوایک جوز الدرسب کے کھانے کا فقر ما تحت بين الين فدب كى دفوت دينات اور خط كويره حا تك مين بلك يما زكر يحينك ويا جركها كرين مجر الميكن حجابة كرام فمريا يا كرت تتح كه الساتو اليمان ومن اور علك ومال و اور من كالورز كوخط لكها كرجس في جميل است فدجب مين واخل كا يغام بيت الله الراؤے، سی برام کے بڑے کیے چوڑے میانات ہیں۔ بكر كردوار يال بيجين ، يمن كى حكومت كوجب بينام طاقود وفرى دي بيني على أرام فرمات من كم أو معلوم أوس كديم كن يب من من أن وراق يركذ و وين أرثه الله وي وكرال تعلى اورايك خوالكوديا كركس في تخت ناراش وكيات. كررے تھے، خدا كونام يرتزال آيا اور خدائے جارے پائ تي بھيرہ جم نے ان كى تعلیمات برقمل کیا، فعداف تعارف لئے پیشتوں کے دروازے کول وے ،اب تر نيروس ين ي كرتم ان سابيون كي تعرادة جاؤوش منارشي مطالحدون كاركس في قركو اگرہاری بات مانو گئے تھولو گے بھولو گے، ورزنہ کیل وخوار ہو گے۔ چوز دے گاہ را گراہیانہ کیا تو کی تمہارے ملک کو پامال کر کے دکا دے گا۔ آجَ كُونَ اليانين كه جوجول وولى كعاتا الواوروبان جوكي ولي بحق مراكب ونين مان کے فوق جب طائف آئے اور معلوم ہوا کہ یہ تھ بھی کے بکڑنے کیلئے け上網れでいればかいかんかんかんなんだしまとり المن في ميام كه طاقول ثلب جب محل يرفين الورسفيدرو في تيل ان كرما من ركبي تي قاقد وكان عاقو إي عرف كدار الكن جوما إن كالمون عن جايا نوين يزي كالب منارقباكي كأنيس وبالمكر حكومت ت مقابله ب جب والول أو تما こしいかるとしのできまれるしかいのきとりかいること ه پر دخیر منظر این کا از کی مند کی دو کی اور موجهی بر کی دو کی تین ایس ایستان کا ال الدة الدة الما يور تحب و فسوف ي ما يد عليات يا ما أما أن الراب الد とうといいからしいからいをとしてとんなるとは きこのかいというものあるいりんりっこてもれなってはら ف المعامة المارية والمعالمة والمعالمة المعامة とれ上かなりをかりかとしいたとう しかいいとのでいれたいというしまりまして

احضرت جي كي تقريدي المديد و و و و المار ال ادردهد يره ري مع كان بال كالي الم الم وهدو في الوال و يون ينها يا ميارة بادشاه في كما اب مرك بات مان جاد را جول في ما يا كريس الم رواكة فالك ال جان بي أوزى ويش الدرة ورجود والعالم الدرة مرعيدن كيالول كيمار وال ويالة كل براكي الله المال كل بالوال كالمال من الموادة اعار مواك بادعاه في كما كما كم يرى وعانى بعد يد المعرم كم المارية الله عن المراكب المراك ノニー・リング・ロックレー・ナンリング かんしん نوبت آجائے تو اترائے پھریں گے ، ویکے اوآج کتافرق پر کیا ال کوجب یاہے كفروشرك كي وجد يدوزن مين جاني كو سائد كهاف والاجي اوران اوايها حاف والاجمى دوزغ عن جائية المستقوري دير عن حالي في سيال المسلمانول في حان بحانے کیلئے بوسہ وے بی دینا جائے ، پھر بادشاہ نے ان سب کو جھوڑ دیا اور بہت تھے تحاکف دیئے ، حفرت عمر کھی کور خیال آیا کہ ان کواس بات کا صدمہ كهيس في عيساني باوشاه كوبوسه كيول دياءاس كودوركرف كملي حفزت مرين في سب کو محم دیا کمان کی پیشانی کو بوسے دیں (۲)، بوری دنیا کی میت کا اندازه ای آزان کے اندرے مینی فکل تی ہتم ہی سر بلند ہو کے جب تم ایمان والے ہو کے اور انیمان نام اس بات کا ہے کہ ونیا بحرکی حیثیت ول سے نکال کر تھر ﷺ والے ملوں کی وقعت دل میں گڑھائے۔

دومراقصہ ہے کہ جب کسریٰ کے او پر اللہ نے فتح نصیب فرمائی تو کسریٰ کا بہ خاص صندوق تھا، کسریٰ کا جہال خزانہ تھا اور جہاں ہزاروں ٹن سونا چاندی اور جواہرات تھے،

(1) الاصابة في تمييز الصحابة: ٢٠/٥٥. عبد الله بن حذافة السهمي

(٢) الاصابة في تمييز الصحابة:٣٠٥٠. عبد الله بن حذافة السهمي مع تحقيق عادل احمد عبد الموجود على محمد معروض، دارالكتب العلمية، بيروت. المراح بال بین بین کی محلول کا ایشن نہیں ، سحابہ کرائم نے محت کر اس کی کا کی کا کہ است کر اس کی بین کی محلول کا ایشن نہیں ، سحابہ کرائم نے محت کر اس کی دیا کو بین کے ایک علی ، جب سحابہ کرائم نے محد بین کی بین بین کی بین بین کے ایک عمل کرآ نے تو پھر فعدا نے ان کو اتنا دیا کر کل کو بین کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کہ اس زمانہ میں بعد دیوی حکومت میں وہ قیم و کر کی تھے ، فعدا نے ان کو دیر کر کے دکھا دیا ، بیک بیات اس وث حاصل ہوئی جب ملک وہ مال کی تجمید اس کے اندر سے نکل کی اور هفر نے بی بین اس کے علی وہ بین سے چلا آر ہا ہے کہ جوانے دل میں سے محل کی قیمت بیدا کر وہ کی تحت کی بیت کر وہ کی گئی ۔ در ان کی تجمید کے اس کے در مول میں ان کے ہاں کہ مول میں ان کے ہاں کو دوروری کرتا تھا اور جب وہ مؤر کرتی تھی میں اس کے اور ان کی بین تھی ، میں ان کے ہاں موروری کرتا تھا اور جب وہ مؤر کرتی تھی میں اس کے اون کے بیتی تعرون کیا تھی میں وہ سے موروری کرتا تھا اور جب وہ مؤر کرتی تھی میں اس کے اون کے ساتھ میں وہ اس کے مراح مول کو ان کے دوائی جوائی جوائی جوائی نے میں ہے ساتھ کیا تھا (ا) ، ..... میکن میں دواز وہ اس وقت کھائی جب اوری دوائی وقت کھائی ہے جوائی دوائی وقت کھائی ہے جب اوری دوائی وقت کھائی ہے جب اوری دوائی کی مالیت تمہار سے دو کہ سے جیٹیت ہو جوائی ۔

جب پورود یوں باپی بہارے دریں ہوں کہ ایک اور ان کے ہاتھ گرفتار ہوگا اور ان کے ساتھ سو کھا اور ان کے ساتھ سو بچاک تا بعین عیسا کیوں کے ہاتھ گرفتار ہوگا اور فوج نے اپنے باوشاہ کے ہاں بھیج دیا، کی نے میہ باوشاہ نے صحابی عیسائی ہوجا کیں گے، باوشاہ نے صحابی سے کہا کہ اگرتم عیسائی ہوجا کیں ہوجا کو جہری بیٹی ہے شادی کر دوول گا اور آ دھا ملک دیدوں گا، ان صحابی نے فرمایا کہ میں ان ویوں کہ آ کھے صوابی نے تین میں ہوجا کی کہ سوری کہ آ کھی ہند کر دواور اس طرح آ کھے صوابی تو میں کہ تا کہ دواور اس طرح تیز چلاؤ کہ مریں تو نہیں لیکن زخی خوب ہوجا کیں، چنا نچہ ایسانی کیا گیا کیکن وہ اپنے تیز چلاؤ کہ مریں تو نہیں لیکن زخی خوب ہوجا کیں، چنا نچہ ایسانی کیا گیا گیا تو اور شاہ کے ایکان کے دیگ چڑھائی گا اور جب پانی کھولے لگا تو اور شاہ کے ایکان کو ساتھ کیا گیا گیا در جب پانی کھولے لگا تو اور شاہ کے ایکان کو ساتھ کے ایکان کو دیا گیا تو اور شاہ کے ایکان کو دیا گیا تو اور شاہ کے ایکان کے دیگ چڑھائی گیا اور جب پانی کھولے لگا تو اور شاہ کے

(١) سير اعلام النبلاء: ٢٣٥/٢. البرهان في تبرئة ابي هريرة في من البهتان: ١٣٥١.

احضرت ی تقریری اسم مسم مسم مسم مسم وبالا الك صندوقي اليالقا كدجن ش الك الك موتى الدجوج التاتي قا كركه وال قبت رکھنا تھا اور فرض اس کی بیٹھی کے اگر کسی مجدست بادشاہ کو ملک جوڑ تاہد ما سے ورا والله المعالية والمعالية المعالية ا خورى اے افعاكر لے جائے، حرور وفيره كي ضرورت نديد .. ايا محال في - الاقراء وردر السياد بالرياد را الاستار حضرت جرير بن عبدالله بحلي وه اس كو جانتے تھے، صحابة كرام چنے بي العاال أربي ميدالف فالي في الماليد كررے تنے، يا محالي صندوقي كوليكر پلے، إيك چزااه ژه راحا تمااه يا التي برا عدد المال المال المال المالية آرے منے کے اگر تقویٰ نہ ہوتا توا سے سندہ فی اتیا اُس کو پیدیجی نہ لگا،اور پھر یہ ہا The state we will the mile the colorest of the ودصندوفي وبال لاكرو الدى جبال مال جن كياجار باتحا الوكول في يجاناته وحسر مند الله الما الما حديث عادل اليد ماد محادث اليد الما المادي عام بن عبدقين تح-(١) كواكر والقواعد اليروتها أي ب المصل المهم المراح الم شابط بيفين بي كرتم لوما يلكل وع كراو المباري قيت ان جائ المباري قلم 131 Joz Flower May Jan By Sythown بن جامين مفدات تعتيل ملت كيليخ ضابط بيت كتنبار حداول تدويا كى ين والى ك جي من المراجعة المراج عبت تو نقل جائے اور تھ ﷺ والے شلول کی قبت ول میں بیفہ جائے ، نیز ول کی مال دين المال عدد والدين على المراس المراس عدال قت نايو بك في الله الله يوفر في كرف كي قيت من بمرتبار عد النابات الله بالشراك جنت وان کی ایک بات عمل نے بیٹ کی انحد ایک کے جان سے انسا سے کم ان آب ا قط ول کی طرح تعین برسادی کے ، کامیانی کا راز صرف میں ہے کہ ای داسط Sugar Survey al went be marked مارے این ماری جو راسے ہیں او بے قاعل بہت سادے ہیں سادی جارا لل ونا كالك وبال عند إدواليتن في وجب والدول ونا كل جزور بأل المت عد يزے يوں بيمار على وائ يلى جب أثين من جب منت كامل اختيار كياجايكا. الل جائے دل میں وروز اتر سے کی جس پر انست کی جا گئی بھر است ان مجس پر انست جوال ملول كي قيت عضداك بال ال ع ببت زياده قيت عال الات كي والمخترو كالمتاري والمتارية والمتارة والمتارية والمتارية والمتارية والمتارية والمتارية والمتارية 上海なびころのもいかはとりでいるいがしてい ال كالمعتد المراكم والمراكم وا مُلُونَ كَدِينِا مِينَ رِوانَ وين كُر مِنتَ كَا تُوابِ بِ کی جائے گیا ای کے بقندان کی مجت دول میں بیٹھ جائے کی اور ملوں کی محبت ول ہے مقابرتن شل ببت ساملاء فالعاب كر منور الله كا ماجت سافاران مر الما المعالمة على المعالمة مجەنبىك ئىل قىدىكى فازىزھنا ئەزرىرىتى ئەرىتىن كىن كىلىغ تىنىر يىلاك والمعدين فاب ويك يوك والكاكومت الدرم ماي المجارت وزراعت اور خدا کے داست ٹی لگنا ہاں جدے لیش ہے جس کو مجد بوئ پٹی احضور اللہ بخور عديا المكامل عالى المكترب المكامل المكامل المكامل والمحترب علاے میں، صنور علی نے ایک جماعت گوانشد کی راو میں روانہ کیا، حضرت عبداللہ قاريح طبري: ۱۹۳۶ محمد ايد الفضل ايد اهيم ، مطبوعه دار المعارف، مصر ان دا احد مجھے دہ گئے اور ان کے فزویک سربات تھی کہ دیرے عمر کا آخری حصدے،

حضرت ی تقریرا ال يركن منور وي في ال كوريا كذا المعلم الشاح في معد كما الما ويما الي لل المال على المال からいっていることのとからいというというと المراكد على عالم والمال المراكب المراكب المراكب المراكب ورميان مناة صد موليا وفن كيا كرحنور في الوصون كارآب في المراما الل كالمالي والمالية المالية المالية المالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية این بک یافی موری کی مساخت کافرق او کیا، اور پیرادشاوفر مایا کد اگر قدری کی يسار يود مساومة والرائد ولوائل والمالك بالمراكل المال سالم ول ورى الت كوخدا كى راويش فرق كرد مع لا الك من المنطقة كالراب كونين من ماسي يوعى يمب فيب والدال في اليابان المائل فوال مِن رِقْمِين آهِبِ هونا ي كَدَالِكُ مِنْ تَطِيعُ أَلَا قَالُوابِ بِ، عِنْ الْبِيارِ قَرْ رِنِهِ اللَّهِ والكارون المراجع كالمال الماجة والماجة المالة الماسة اس دناؤهم بقلائے کسینا کے ہیں، بڑے مختصین نے لکھاہ کدیوری دنیالیک مجمر کے العلى تعلى اور حضور على والساعال في عبت برحاء أن تعلى والراحب معلمان كالمت رے برابر می فیمی فیک اور بہال اکھا ہے کہ اللہ کی راہ یک اگلتا پورک و نیاے بہترے، ان جعزات كراول على ليس في تحل -م تم تو بوں جرت کررہے ہو کہ اللہ کی راہ میں لکلنا اتنا لیتی ہے اور محققین هفرات いかれるこうんのは、いいかと思いかとうはいまとうりだり فرياتے ہن كداس بيد دنيا كى قبت ثابت ہوتى ہے، جينے بھی مل ہيں الن سے زيادہ ووهم بن كل ايك بدكال على ير لكوروم ي على جن يرك الدائي عن أم أن عن أم ف على اليوان فيتن عضدا كراه من فكلناب جز ماصل مول ،اس سے بین کا تعلق تفکی اور ایک و و محت انگس سے بورش وی سے ایک بوے محدث این ،انبول فرمایا کرچنتی دو این ،ایک وی کے اتحدی الياجاتا ، ملول يرجمتنا تمبارى منت كالمن فتم مولان ك بقر رتبه رسادون من يدى دنيادوا ك فاسطوكان عن تقيم كردياد وخود جاكر مسلى يرنماز يرحى شروع كردى، ا مملوں کی وقعت بینے جائے گی اور چیز وں کی محبت ب<sub>ی</sub>ں سے نفل جائے گیا ۔ ال كاجت عالى المن عالى جنت جوده عارضة كيلي الشكى راويس أكل كياءالى كى محدوالي على ممين وي كله مانيان كي وتوت ندن كي من علم ك عق ضرا ال دو الله الله على جبتم يزي جود كردين برعت كرد كة تمارك كاذكر فماز مي اورلوگوں كے ساتھ اخلاق ومحبت ہے بيش أن مد ببت او ليخ من جس، استاندرے ج ول في وقعت لكل كر علول كى وقعت بيٹے كى،اب ني ميس آئي كى، ان پرجتنی محنت عاری ہوگی آئی ہی دنیا کی محت دل ہے تھل کرشموں کی محبت دل میں جوال كي تقادت ول على بحادي ، اب فقش بيد براوان كيلي في ميس آعي كي محنت اللّ على جائ كل عمل ك عقمت ول من آجائے فيزوں ك عقمت ندر ب اكانے يخ كازماندا ع بكد حنور ي كالمرتبة يركما في الرقا الما عاديد كِ بغير جنت نبيل قائم بو كَي مُلول ك-جنا كان ين اورجزول أو تع مجاجا ع كاتى بى دنيار باكس برس كا ، آفتى الیا کرد گے قتم امام بن جاؤ گے اور سے مقتری بن جائی گے۔ آئيں گی، زمينوں ميں زلز لے آئيں کے بقوموں کی قومیں ڈوپ ڈوپ کر مریں گی، الما المحالة الما المام یورے دنیا کے انسانوں کی زند گیوں کا مصیبتوں سے بینااس میں ہے کہ مل کی محت ا باعتا كمل كى محبت دل مين جم جائے بقهارى كرياں بين،اس مين ساأركى على الديمال يالى كالحرب الديمال بالى كالحالي بے کوخوب کھلاؤیلاؤتواس کی محبت دل میں ہم جاتی ہے۔ ين وع بربات كازياد ب، اى طرق يون يخدل كريست كا بحرارك



حضرت جی کی تقریریس سوال کیا، چردی کی، خیانت کی، اپنی صیبتوں کارونا بندگان ضائے سائے رویا تربیعنت ناکام کراد ہے گ

انسانوں کی نظر چوک گئی ، وہ بیجینے گئے کہ چیزیں زیادہ ہوں گی اتنی ہی زندگی کامیاب ہوگی اور حقیقت یہ ہے زندگی کامیاب ہوگی اور حقیقت یہ ہے کہ کامیابی فعمتوں میں نہیں ، یہ و وصو کہ ہے بلکہ انسان کی زندگی بنی اور بگر خی حقی طریق پر اختیار کیا تو زندگی کامیاب ہوجا نیگی ، ورنہ ناکام ، بیسہ کمانا نا خدمی کامیاب ہوجا نیگی ، ورنہ ناکام ، بیسہ کمانا ناخر کی میں ، سب برابر ہوگا ، جس کامرے بیر تک پر منطوح خوج خوجی کے طریقہ کے مطابق ہوگا تو کامیاب ہوجا ہے گا ورنہ ناکام ۔ کا ہر عضوح خود جی ایک کا ورنہ ناکام ۔

حضرت جی کو تقریری است می می می می می می می می کانتان کی انتقالی کی می کانتان کی می کانتان کی کانتان کرد کانتان کی کانتان کانتان کی کانتان کانتان کانتان کی کانتان کانتان کی کانتان کی کانتان کی کانتان ک

ربوبیت خداوندی کی حقیقت (صیح بلزا کیا ہے؟) سرخوال المكزم ١٨١١ه مطابق ١٠١٠مار چ ١٩٩٢، روز جمعه بعدناز في

نحمده و نصلي على رسوله الكريم!

ميرے بھائيواور دوستو!

انسان کا میانی کیلیے ہرا کیہ محنت کرتا ہے لیکن حقیقت انسانوں سے جیسی ہوئی اور دو کوکھیں پڑے ہوں کا میانی کیلئے ہرا کیہ محنت کرتا ہے دو کوکھیں پڑے ہوئے ہیں وجوک میں حقیق زیادہ محنت کرتے ہیں آئی زندگی اس سے بندگی اور حقیقت ہیں ہے کہ محارف ہوئی ہوگی اور محارف ہوئی ہوئی اور محنت اس کے گراور ہوئی ہوگی اور محنت کرتے سے کا میاب خیس ہوگا بلکہ محنت میں کا میابی ہے، اگر محنت تھے ہوگی تو کمایابی ہے، اگر محنت تھے ہوگی تو ندور دونا ود فول ہوارات کی ورادر اور محنت کیا در محنت کھی ہوگی تو کھیا ہونا دونوں ہراہم آئی گیا ، جو کہ میاب خیس ہوگا بلکہ محنت ہر مسئلہ آگیا تو کہ کمانا مند کمانا ، بیسہ ہاتھ میں ہونا دنولوں ہراہم آئی گیا ہوئی در براہم کا کیں گیا ہے۔

اگر پید نہ ہوگا تو بھی محنت کرے گا، اگر محنت حضور پھیٹنے کے طریقہ پر ہموگا تو گامیاب ہوگا، وردنہ نا کام، پید نہ ہو ہے گا، اگر محنت حضور پھیٹنے کے طریقہ کی محنت کیا ہے کہ خوب نماز پڑھے فوب تنجی پڑھے جنتی چاہے تکلیف بھی جائے اللہ کے امر پر داختی رہ ب اللہ کام بیر ہوگا تو اس فقیر کے ساسنے وزیر بادشاہ تک بھی آئیں گے، چونماز پڑھتا ہے، وکر کرتا ہے، اللہ پر نظر رکھتا ہے اور کسی سے سوال نہیں کرتا ، ایسا تحض کا میاب بوگا، اور جنتے اوالیا واللہ ہیں سب نے بھی محنت کی، حضرت خواجہ معین الدین چواس پھی جواس مصنت پر زندگی گذار کے ، اللہ بیر مذہ و نے کی صورت میں کہی گھر کھر کھر کھرا ہوا ہواں ہے۔ مصنت پر زندگی گذار کے ، اگر بیر مذہ و نے کی صورت میں گھر کھر کھر کھرا ہواں ہواں ہے۔

واع اورار منور المنظم على ندا عالو فرارول انتوال كا باد جود المار نېپى موقا، سب سونچو كاميالى ك محنت كياب؟ جوكونى ير محنت زياره كري كا. جومل و مال برزياده محت كركاده بجتاعاً، وضور المنظاع المريقال عن على زياده ال المار در ادروت لگارے گا تااے کچھتانان کا اور چوصنور بھی والے اتبال میں و المال كيك كور في المال في المراج إلى الله مع الله المال كيك كور في إلى الديم إلى مجع میں کہ مجد کا ندرند کوئی مراب ب ندر بیر بیر، پھال کر الداو کردن جات، جواف و خدار الدارو تي وه آكرام صاحب متول صاحب يوجي تياك مر كرامط كجيفرورت أونيس بمتول صاحب كتبح إلى كد بال صاحب بهت فرورت ع الم صاحب كي تخواودين بم وفي درست كرنات ورست كران تن والي في متول صاحب كومورويدكا فوت ويديا اوردوون فوال اوك العنس ف يول مو يا كرمجد كاخر ي جلان كليات وكون مستقل صورت كردى جائد ، بكورة كاليل تقرروي جائين، كونى جائدادوقف كروى جائ ، أكركونى مجدين أناع قاس جذب ے آتا ہے ، حالانکہ حضور بھی کے محدیث نہ وکی شسل خانہ تھا، نہ دوش اور نہام صاحب كا تخواه متر رتقى ، نه مؤذن كى ، ان چيزول كانششه صفور يا ين كى مجد كانيل تحار مور کی جمارد بواری بھی ٹیس تھی ،رات کو کتے بھی آ جاتے تضاور پھرا کرتے تصاور بیثاب بھی کرجاتے تھے، پر صفرت عبداللہ بن عمر انقل فرماتے ہیں۔ حضرو المنظم عن المرح المبيل من المحاج كل على الله المرابة ماراعة وي حقیر ہوقیتی توصرف ایک ذات اللہ کی ہے، محدثو رکھی کہ باہر کے لائن کے آ دمیوں کو كاميالي داواع بتهاري كاميالي مكان بنافي، حائداد بيداكرفي اوردوبيا كشاكرف البین ہوگ بلکہ حضور میں کی طریقہ ہے ہوگی، البذا ہر حکومت والا ہر تجارت والا اور زمینداری والا این نقشہ ہے وقت نکال کرآئے اور محیریں اتنا وقت گذارے کہ صنور فیکن کا طریقہ آ جائے اوراس میں سے بہلا یقین کا مسئلہ آ نیگا، بہلے نمبر

ر الله الله کا مَات کے دانہ کوا پِّی آگھ کے سامنے ہے جنادے اور اللہ کوسانے لا ہو ۔ پر هنیقت نظر آ بگی ساتوں زین وآسان کچنیس ہے اور اللہ بہت بڑے ہیں، چار مرتبہ پیآ واز نگلوائی، گھر مؤذن سے اللہ تعالی کہلواتے ہیں کہ اشتہاد ان لا اللہ الا اللّٰه بیج تیرے سامنے ہال سے تو کچھ ہوتا کیس اور اللہ تعالی جو بہت بڑے ہیں اس سب پچھ ہوتا ہے، تو جس سے ہوتا مجھ رہا ہے، اس سے ہوتا کیس اور جو تیجھ وکھائی نہیں و در ہا ہے اس سے سب پچھ ہوتا ہے، پیٹ کا درو، بخار، فقیری سب پچھ اللہ کے ہنانے سے شرگا، اور شخی متدری اللہ کے لائے ہے گئی ۔

تیسرا اعلان مؤذن سے کہلوار ہاہے کہ بیٹھ ﷺ اللہ کے رسول ہیں، جو بہت بڑے ہیں، بیاس اللہ کی طرف سے قاعدے قانون بتانے کیلئے آئے ہیں، جوانہوں نے بتلا ماس کے خلاف ہرگر نہیں ہوگا۔

چوتمااعلان برکیا: حی علی الصلواۃ . حی علی الفلاح جوتم اپنی محنت کے کامیاب ہوگے، اگر حضور بھی کے نقشے پر ہوگا، وزارت ، تجارت ، زراعت وغیرہ چوشی نقشہ مو ہرائک کا بھی ضابطہ ہے، جس کے بعد کہلایا کہ جب بات یول ہے تو محب سرکی اور مرکز کر مرکز کرت میں آ، آو کامیاب مجد شرک آورم ہے تی کامیاب



مقاركها والع علاقة كعلاقة اليه بين جن يس صفور العلاق المعلمة على حديث فيل أعادر لوكي فيس كبتا كاسلام من العادر المعلق فيس كبتا كاسلام من العادر مين عرب قبرستان دبالي توشوري جائي گا كردين من كيا، ماورمت عن سازال دیاجاتے، مال ودوات مجسین کیا جائے تو ہرا کی کوگھر ہوتی ہے لیکن تعضور کیا کے ا والمعلق في المراق الريق حضور الماطرية ما المراق الم على مندود وكامياب موكاورا كرصنور على والاطريق ند بعود و خدادتي ب مر القول زمين كى بادشاء يكول نه بعود بحى توناكام بعوظ كامال عطرية جان ك من تتح العلق ركة مين، يرون عيس كن ا ارتح کروزوں دوپیٹر جی کر کے بانی کے جہاز منگا لو، کشتیاں فر بدلاتو تیریا نیس آنگا، يك جدياني شل كوداجانيكا الغير بيداري كادو يعتريا آجاريكا مارى ونيا كر كورت زين وجائداد تحبار فيضيش أجائ تحبين وين المام تين أسطاور جب صفور يجي والحطرية آجاس كودنياك بربيد مالداربوب بزع عبديدارون والول كما من كلفنة مك وي كما ميرجماعتين جو يكحدوقت گذاركر كما تي جن اگر ان سے اور وقت لگانے کیا جائے تو کہیں گے کہ بیٹے تم ہو گئے ہیں، پے اور كرايس كرايس كاريد بي منور في الماطرية بي منيس آتا بلد مان ك مثن الله جو بسبلغ مين فظ اورگشت كيا تو برايكواس كے نقت حيم اكر مورس لائے ، کی نے عذر کیاتو کہ دیا کہ خدا کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی یا لتے ہیں: غیب دیں گے، بیآ داز ہر ہر مخلہ میں ہو، بازار میں لگائی اور جب روٹی کھانے کا وقت آیاتو کہا کہ امر صاحب روٹی کا کیا ہوگا، امیر صاحب نے کہا کہ وقوت تو کہیں ہ آئینیں، پیے وتمہارے ماس ہوں گے، بإزار جاكر دوئى لےآؤ، روئى لا كھال تو ذين نے پيكها كه اگر بيسه موكا توروثي ملے كى ،كى نے دعوت كردى تواطمينان بوجائيگا، ال صورت میں ابھی ایمان رال ملا ہے جیسے تھیروی میں وال چاول دونوں ہوتے ہیں، بدایان بہت ہی ناقص ہے، اور جب والیس ہونے لگے او کہتے جارے ہی کداگر NO NOTO TO THE TOTAL PORT OF THE PARTY OF TH

المست قراریددی گئی ہے اللہ کو پالے والا بھے کی کہ آدی وہ کرے جو خدا جا ہے،

الہذا ال و دولت، اقتدار وغیرہ کا افت دیکھ کرئیں چلیں گے، چیزوں ہے بلنا کوئی بلنا

الہذا ال و دولت، اقتدار وغیرہ کا افت دیکھ کرئیں چلیں گے، چیزوں سے بلنا کوئی بلنا

حضور ہے کے جل کے بیس چیوٹری جس کا طریقہ نہ تلایا ہو، پیشاب باخانہ کی سے اس کے ممازیر ھے ہے کے کرپیشاب باخانہ کی سے بیٹ اور بیست المارے کے بیس، آج سی کو بیچھیں او بہتہ تلایا ہو، پیشاب باخانہ کرنے میں کی جیس اور بیست کا میاب ہوتا ہے وہ بیس آتا وار جس کا میاب بیتا ہے وہ بیس آتا بلکہ بانی مشی کورکہ کی جارہ بی میں اگر تیر نے کہا ہے کہ بات کر لی جائے ہیں، کا میابی کے طریقوں کی مشین ٹیس کی جارہ ہی کی جارہ بی میں اگر تیر نے کہا ہے کہ لی جائے ہیں کا میابی کے طریقوں کی مشین ٹیس کی دور بیس آتا بلکہ بانی میں کورکہ کی جائے ہیں قان بیٹر میٹ کے اور کی ، آپ بیس کی ادا کہ بیس آتا بلکہ اس کی میتا ہے جہ خواہ کوئی اول تمبرولایت یا س ہوآ ہے ، میں کر کوئی کھا نا نہیں بیا سال بلکہ کہ میتا ہے۔ دی جاتھ جیز س آتی بلکہ س کی سائل بلکہ کہ میتا ہے۔ دیچو س آتی بلک بال بلکہ کہ میتا ہے۔ دیچو س کے اور کی کھا نا نہیں بیا سکا بلکہ کہ میتا ہے۔ دیچو س آتی بلک بال بلکہ کہ میتا ہے۔ دیچو س آتی بلک بلک کوئی کھا نا نہیں بیا سے دیچو س آتی بلک بلک کوئی کھا نا نہیں بیا سے دیچو س آتی بلک ہیں۔

س سے پہریں ان ہیں۔ ای طرح سے اسلام کی زندگی ایک عملی زندگی ہے، یہ بھی مشق ہے آتی ہے، دین جو نام ہے تئی کتابیں پڑھ جاوئی جہیں دین ٹیس آئے گا بلکد ویں مشق ہے آئے گا، دین بہت آسان ہے، روٹی پکانا بہت آسان ہے، سالن پکانا بہت آسان ہے، آدی طریقہ کامیاب موگا، دبیر پیسے، مکان جائیداد کچھ بھی ٹیس ہوگی تو کامیاب ہوگا، جبکہ سیج طریقہ

عِذَكُ فَي عَنْ وَالْمُ جَوِيزِ مِ مَالدارتاج تَقَانُهُول نَيْ يَدِرونَيْن بَرَارو مِينَامِين ے سلے جہ کیا، آخری بدھ کے اجتماعیں ہم وہ لی گئے ، قودوہ سن فی فالی ہماعت کے آدی چندہ کر کے لائے، میں نے صاف صاف یہ بیان کیا کداگر کوئی دوز ت کے طريق يرينده جح كرك ماري بلخ كود كاتوه دوزخ يس جائك كالمؤود بدرك. ان حالات سے ہمارا گذر ہوا، لیکن ہم نے خلاف اصول کی کا بیسے لینا گوار آئیں کیا، ہے مروی چیز اللہ بریقین سیکھنا ہے، کفر جوٹو شاہے وہ اس یقین برٹوشا ہے، اور ے ملک بیروں میں گرتے ہیں، وہ اس لیقین کے ساتھ گرتے ہیں، ساری باتوں ع بغیرتم مربلند ہو گے،اس کیلیے شرط خاص یقین ہے، میں اللہ کی بات مانوں گا، الشقعالي ميري مدوكرين كے ، الشكاشكر ہے كہ بمين اس نے اس سے تكالديا۔ آج ہم مالداروں سے زمینداروں سے اس وجہ سے بات نہیں کرتے کہ اگر یہ لك عائس كي توتيليغ چل جائے كى بلكداس لئے بات كرتے ہيں تا كه مالداروں كا زمینداروں کا بیڑا یار ہوجائے ، راستہ کھاٹی میں کو ہے، اگر کوئی اس کھاٹی ہے بھاگے كاتورات نيس مع كا، جس طرح آخرت كارات موت كي كهائي ب، اى طرح ي تکلیفیں اٹھانا اللہ کی مددوں کے حاصل ہونے کی گھاٹی ہے۔ الكطرح كاجلة وختم موكيا كدوييه يبيه كماتحدوث كذارا، ابدوس كطرح كا چلہ شروع کرو، خوب گشت، تعلیم ، نمازوں ، خدا کے ذکر کی محنت کرو، اور خدا سے کھانے کیلنے مانگو،تواللدرب الترت تہمیں غیب سے کھانے کودیں گے،ایے وقت میں جبر جاج كرام كے قافلے بن بن كربيت الله كى حاضرى كيليح رواند مورے بيں، اگرتم مخت کر کے ان کوچی طریقہ سے جانے والا بنادو گے تو؟

سے ہوتے تو اور وقت لگاتے، گھرینچے اور گھروالی نے کہا کہ اکیا کیا گیا ہے۔ والدائے والد

حضرت بی گاانقال ہوا، بہت الدار حضرت بی کی کے زمانہ ش آیا کرتے ہے
اور حضرت بی کا انقال ہوا، بہت سے مالدار حضرت بی کی گر بیٹے بیں لگو گے تو
اور حضرت بی صاحب سب سے سامنے بی شرط رکھتے تھے کہ اگر بیٹے بیں لگو گے تو
الوں گاور ذبیس ، انقال کے وقت حضرت بی لون سر مایہ چھوڑ کرئیس گے، اگر پہنے ہو تو
صاب دیکھنے والے تر کیمیں بتلاتے ، پسیے نہیں سے قو ہم آزاد ہو گئے، اب ہم نے
مالدار لوگوں کو بہت ناراضگی ہوئی، اس لئے کہ ہماری حیثیت ان کے سامنے ایک بالدار لوگوں کو بہت ناراضگی ہوئی، اس لئے کہ ہماری حیثیت ان کے سامنے ایک بیلی تھی بر خرص بیندرہ ہزار تک قرض
بیلی تھی تی میں اور کہ تی سادر ہا ہوں جب قرض دزیادہ ہوگیا تو اپنے وو متوں نے
کی تھی تھی برحال بتلانا شروع کیا، اس برحکیم کریم بخش صاحب نے ایک ٹھیکدار کو
لوگوں کے بوجھنے برحال بتلانا شروع کیا، اس برحکیم کریم بخش صاحب نے ایک ٹھیکدار کو
برادوں دو بیدا ہے ساتھ لیکر آیا، اور آتے ہی پوچھا کہ قرض کرتا ہے، بیس ادا کروں گا،
میں نے کہا کہ کیا آپ وہ بات بھول گئے کہ حضرت بی نے تیمیں ڈاٹیا تھا کہ تبینے بیش
میں نے کہا کہ کیا آپ وہ بات بھول گئے کہ حضرت بی نے تیمیں وہ ای اس سے ترکینے بیلی اور اس کی ترکینے بیلی ادار دو دو دو تھی کی تو ترض کرد بیا۔
وقت کا وی بات بھول گئے بیا گاو، وہ اتنی بات س کروا پس چلاگیا،
اگر وہ دو دو تھی کی کرتا تو تھی نے تو کہ لیے بیا گاو، وہ اتنی بات س کروا پس چلاگیا،
اگر وہ دو دو تھی کی کرتا تو تھی نے بیا گیا گاو، وہ اتنی بات س کروا پس چلاگیا،
اگر وہ دو دو تھی کی کرتا تو تھی نے بیا کہ اوہ کرد بتا۔

عب المال ال اورجب وہ کرگذرتا ہے وول گنا کر کے لکھ ویتا ہے اور برائی کے ادادے پر ما الله الله على المثلاف بوائد في المرادة كوكر طرح الدوي يد جلاء على فرات بين كد جى طرح ساس وياش جيلول كوفوشوا وربديوس مؤاياتا مات بای طرح فرشے عملوں کواس کی خوشیو یا بد بوے پھوان لیتے ہیں بھن ہے ہیں کہ انسان کے اندر سے نور یا ظلمت اس کے اراد کا کس پڑگئی ہے۔ آمانوں را عمال کی فہرست جاتی رہتی ہے، گرآ مانوں رے فصل آتے ہیں، ا مادیت عین آتا ہے کہ م ایج عمال ( عمران ایڈر) کو برانہ کو اس لئے کہ تمار عاد رغمال ودكام تهار المال كمطابن تمرار عاد رستررك والتري مالات عالم كفيك بون كليخ اليدائلال كادركى كالمت كروراي في كل ك من كوايناميدان عمل بنانا به اينا بين زمان الرامياء في يقين كي تهر ملي اوراب عمل كى تبديلى كى مونت الله أن ما نسان كالبيزول كرديك على عبد الله ين مندهما ساك ظاماح اور کامیا ہونے کا یقین براہ فدا پیدا کیا جائے ، سرز میں وآ ان فدا کے ことのりときにあったといる وولائين بن، ملك ومال كى جن كوانسان اختياركر ترين ، اخيا واك تيمر كالاكرير انانوں کوڈالنے آئے، ملک و مال کی لائنس انسان کے جانے نے ایس میں میں 

یفین اورک کی راہ ہی نجات ولانے والی ہے مردول ۱۸۳۱ھ طابق الرماری سلاواء روزاتوار بورناز فر

نحمده ونصلي على رسوله الكريم!

ميرے بھائواوردوستو!

حتے انبیاء کرام تشریف لائے وہ انسانوں کو مملوں کے راستے سے کامیانی دلوانے كيلية آئے، جس طرح يدزين وآسان اس عطرح طرح كى چزي تيار ہوتى ہيں، ای طرح سے انسان عملوں کی مشین ہے، دیکھنے میں تو انسان زمین وآسیان کا تالع نظرة تاكيكن حقيقة يرسب انسان كے تابع بين، أكر بدن انساني سے اعمال خراب مرزد ہوتے ہوں گے توزین وآسان سے بربادی آئے گی،اور اگراعمال درست ہوں گے توزین وآسان سے بر متی نازل ہول گی، چزی مشیت کے ساتھا ای جکڑی ہوگی ہیں جس طرح مدن انسانی روح کے ماتھ جگڑا ہوا ہے، حالات چیز وں سے مرتب جیل بورے ہیں بلکہ خداکی وہ مشیت جوان میں سرایت کے ہوئے ہاک سے بور ہاے، اگرچد کھنے میں وہ جسم انسانی کی طرح ہیں کیکن ان میں مشیب خداوندی سرور کی طرح کارفرہا ہے، اگرانیان کے اعمال خداکی مرضی کے مطابق نہ ہوں گے آتو خداا پی مشبت عظاف كردي كي ، تو مجر خواه نقة كتنة بي بلندس بلند بول حالات ك اندرخرابی آئے گی، دنیا کے پہلے نقتوں پر اگر ایک نظر ڈال کر دیکھا جائے تو انسانی خون کی اتنی حقارت تھی جنی آئے جیس ہے، اگر جاس وقت چیز ول کی دنیا میں بھر مارہ کیکن سکون واطمینان نہیں ہے، ہم نے دنیا کے ایک ملک میں سناتھا کہ فورڈ کمپنی آئی بڑی کمپنی ہے کداس کے کارخانے میں ریلیں تک چلتی ہیں اور فی من ایک کارتیار ا مونے کی اوسط ہے، فورڈ بیارنے اس بات کا اعلان کیا کہ اگرکوئی اتناعلاج کردے کہ

هد يه مود القلام من كروكاليا ويا انسان مجتناب كر علومت إتحد يس مو العزت نے اس کوشل کردیااور عبت ہوتی ، جوان سے محمدول سے جمال و الم من المراج تعاني كريس لمواكر وكلاويا، انداز دارة أكر جبان يا وجودين آنے كے خطر دير مظالم كئ جارے تھے وال كال عام روا مت اليا مود مل كتي بچومظام كئے كئے دول كے آگ ميل والا جانا الن واقعات ميں سالي سے وومرى طرف حطرت ابراجيم المفائلة في الكيم المحالي الميديدي يحد ابراجيم المفائلة في الكيم المحالية المالية جاں کوئی چزمیں تھی اوراس لئے تاکہ ونیاد کھے لے کہ اللہ رب العزے می طرق ما الله رب العرت نے زمرم ظاہر فرمایا جوان کے کھانے بینے اور ساری عاجوں كياني فقاء بجرهزت ايرائيم القائل نے استيم الفائل كدان يو كاولان و اوران کے ذریعامت مسلم کا وجود ہوجائے اور ساری دنیا سے اوک فی کرنے کیلئے بت الله يرآعي، الله تعالى في اسليم جلاكر بنلائي اورساري ونيامين سلمانول كاوجرو الربات كانبوت بي كرهفرت ابراتيم القائلة كى الليم كامياب وفي أن ما رك وناسى آدھے کے قریب معلمان میں، بتلاویا کہ حکومت سے انگیم کے جانے ن جانے کا مشا۔ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جلاتے ہیں۔ دوق تن بان الين الغير عكومت كاور ييزول كى مكومت فرا وزور كار كا دكلاديا، انبياءان بنيادول يرانسانول كوكأمياب كرائ كيليج جن يرانسان اين كامياني محقا بنہیں آتے بلکہ نبیول والا راستدان سارے نقشوں کے بغیر چل مگتا ہے، سار من من كا مشترك علم لا الدالا الله ب، يكلم حكومت، تدبيرون، أكثريت وغيره كي ترديدادر فداكم بأته يس بي ي بوغ أو تلان كلي الدالالله آيا بي الله یقین کے مظاہرہ کے لئے انبہاء ملک و مال کی لائن کے علاوہ کل کیکر تشریف لائے، اگركون على والى لائن كوافقياركر كالتو ملك ومال كى لائن قد موں يريز كى -

انیان کی زندگی بنا کر دکھائیں، انبیاءایک تیسر کی لائن لے کرآئے اور ملک و مال کے انسان کی زندگی بنا مروسی میں نقتوں والوں کو بھی پکار ااور جن کے پاس ملک و مال کا نقت بھی تقاسب کوایک تیری انتھی داندن و کا بھی مسلم اورا عمال کی تبدیلی کی لائن تھی،ب کے مسائل خدا کے لائن مرت ہے۔ اتھ میں میں، اگر یمل کریں گے تو خداا پن قدرت سے ہماری زندگی بنا کر دکھائیں گے، ہاتھ کی ہیں، رقب کی ہیں۔ بعض نے ان دونوں لاسوں کو چھڑوا دیا، حضرت علینی النظامیان کی طرح ، مین عام طور پر ان دونوں لائوں سے ہٹایا نہیں ملکہ انبیاء نے پیچھل بیش کے اورلوگول میں محنت کی، الی در اول کا سُول سے قدم ہٹا کرتیسری لاکن پرآ گئے خدانے ان کو چیکا کر دکھایا۔ سارے انبیاء کرام کے واقعات تیسری لائن کو ثابت کرنے کیلئے آئے ہیں، لوگوں کا یقین ہے کہ ہم مذہبر اختیار کریں گے تو نقتے ہمارے مقدر میں آئیں گے، الله رب العزب حفزت آ دم وحفزت حوا كوبغير مذبير انساني كے بنايا اور پھران دونوں كو جن میں بغیر تدبیرانسانی کے رکھالیکن شیطان نے پٹی پڑھائی کہا گرتم اس میں ہمیشہ ر بناجاتے ہوتو بدانہ کھالو، وانہ کا چکھناہی تھا کہ بدن سے کیڑے اتر نے شروع ہوگے، يد ديرے نديز متى بے ندلتى باورند باقى رئتى بى مكومت سے ملك جب عاليں چین لیں،جب تک جاہیں باتی رکھیں، اگرانسان تدبیروں کے چکر ہیں تھم کوؤ زیں گرق اللهرب العزت بربادكر كے دكھلاوي كے۔

آگے اکثریت کا مئلہ ب، رات دن ای کی گھبراہٹ میں ہوکہ ہم اقلیت ہیں، حالاتک چار کروڑا قلیت نہیں ہوتی ، صور چھنے نے تو فر مایا کہ بارہ ہزار قلت کی وجہ مغلون بیں ہوں گے، البہ عل کی خرالی ہے مغلوب ہو کتے ہیں، حضرت نوح التلامان كزمانة ين الكي طرف أسي آوي تقيه دومري طرف ساري دنيائقي، الشرب العزت نے ان دریاؤں، با نبول اور طوفان خیز مناظر میں سفینہ فوح کو چلایا اور اسی آ دمیوں کو بچالیا اوراکشیت کو بلاک وبر با دکرے دکھلا دیا، توت تومیہ ہے کوئی چک نہیں سکتا۔ اللهرب العزت نے دکھلایا کہ ایک طرف بوری قومتی جو کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ

آ ی کون موسکتا ہے، ایک ہوا چلی، الله رب العزت نے ان کو ہلاک و بر باد کردیا اور

یہ تین لائن گھیک ہوجائیں ،مساعد حالات میں یا نا مساعد حالات میں ،خواہ الیات ہاتھ میں ہوجائیں ،مساعد حالات میں ،خواہ الیات ہاتھ میں الیات ہوگئی تین الآئی گئیں کے جیس ، بیالی میں ، بیالی ، بیالی میں ، بیالی ، بیالی میں ، بیالی ، بیالی میں ، بیالی ، بیالی میں ، بیالی ، بیالی میں ، بیالی ، بیالی میں ، بیالی ، بیالی میں ، بیالی ،

 حضرت جی کی تقریب کی بہراز اسکار آن وحدیث جراز اسکار کر آن وحدیث جراز اسکار کی بیس و دکھا کی بیس دیا کہ کا سے کیا ہوگا ،کس سارا قرآن وحدیث جراز اسکار کی علی انہیں اختیار کیا جائے۔
علی سے بہلی محت جو انبیاء اور حضور جی انہیں ، ایک تو وہ گل جن سے ہوایت
علی جائے اور دوم سے دہ جو ہدایت ملئے کیے جا کیں ، جس طرح سے ملک ومال کی دولائیں ، بیس ، بیس ، بیس وہ گس سے ہوایت
جو ملک و مال ملئے کے بعد کئے جاتے ہیں ، چیدرہ سال پہلے تو وہ گل تھے جن سے جو ملک ومال کی جا تی ہیں ، جو ملک کے طفر پر کئے جو ملک وال سے جن سے جو ملک کے طفر پر کئے جائے ہیں ، ملازمت تجارت ایک گل ہے جس سے پیسہ ہاتا ہے اور جب ملک کے طفر پر کئے جائے ہیں ، ملازمت تجارت ایک گل ہے جس سے پیسہ ہاتھ میں آتا ہے اور جب ماسل کر نے کیلئے ہیں ، اور ایک و عراب ہو کیل کے وہ مر مایہ طفر کے گل تو سرمایہ طور کے گل تو سرمایہ طاح کے بعد کئے جاتے ہیں ، اس طرح سے ان کی ادار ہے جس سے بیسہ ایک دوم تو ہیں ، اس طرح سے ان کی ادار ہے جس سے بیسہ ہاتھ میں ان است جس سے بیسہ ہاتھ میں ، اسک طرح سے ان کیا گئی ہوں ، اسک طرح سے ان کیا گئی ہوں ، اسک طرح سے بیسہ باتھ ہیں ، اور ایک وہ عمل ہو سرمایہ سے کے بعد کئے جاتے ہیں ، اس طرح سے ان کیا گئی ہیں ، اور ایک و گل جو سرمایہ سے کے بعد کئے جاتے ہیں ، اسک طرح سے ان کیا گئی ہوں ہو ہو ہا ہے تھ کے بعد کئے جاتے ہیں ، اسک اور دم سے دو جو ہو ہیں ہو سے گئی ہوتے ہیں ، ایک دوہ جن سے ہدایت گل جاتے ہیں ۔ اور دم سے دوہ جو ہو ہا ہیت مان کے بعد کئے جاتے ہیں ، اسک اور دم سے دو جو ہو ہا ہیت مانے کے بعد کئے جاتے ہیں ۔

رودد رسان المبایت ہے، قرآن میں چیزوں کی تروید ہادو عملوں کا اثبات ہے، حکومت کے داسطے عزت کے داسطے عزت کے داسطے عزت کے داسطے اللہ رب العزت کمیا بتلارہ ہیں جم جائے تو اس کو ہدایت کہا بتلارہ ہیں جم جائے تو اس کو ہدایت کہا جاتا ہے، اگر جم نے ذکر کیا تو اللہ رب العزت الحمینان قلب نصیب فرمادیں گے، اگر جم نے فکل کیا تو اللہ تعالیٰ کا میاب فرمادیں گے، ہدایت نام اس کا ہے کہ جو عملوں پر بتلایا ہے ہمارا وجدان میں جو جو اے بھی مورج ہمارا وجدان ہے کہ اگر بیسہ ہوگا تو مارے کام بین جائیں گے، اس طرح ہو وجدان ہے کہ اگر بیسہ ہوگا تو مارے کام بین جائیں گئر بیسہ ہوگا تو مارے کام بین جائیں گئر بیسہ ہوگا تو میں دو علی ہوگا کو نے بیس مارے کام بین جائیں گئر کو نے بیس اللہ عول کیا تھی میں جس طرح سے دنیا میں لاکھوں کے تی سے اللہ عرب العزت کام بیاب فرماتے ہیں، جس طرح سے دنیا میں لاکھوں کے تھی تی بیس بی جی طرح سے دنیا میں لاکھوں کے تھی تی بیس بی بیان نہ کرنے ہیں جس خورج سے دنیا میں لاکھوں کے تھی تیں بیان نہ کرنے ہیں جس خورج سے دنیا میں لاکھوں کے تھی تیں بیان ناز کرنے ہیں جس خورج سے دنیا میں لاکھوں کی تی تیں بیان ناز کرنے ہیں جس خورج سے دنیا میں لاکھوں کی تی تیں بیان ناز کرنے ہیں جس خورج سے دنیا میں لاکھوں کی تی تیں بیان ناز کرنے بیان نے کرنے ہیں جس خورج سے میں جس خورج س

حضوت بی کی تفاریون است می این الله وجائے گا، ملک و مال کی لائن سے کا میاب ند ہو ہے گا، ملک و مال کی لائن سے کا میاب ہوجائے گا، ملک و مال کی لائن سے کا میاب ند ہونے کا دجدان اور علول ہے کا میاب ہونے کا دجدان ہدائیت ہے، و بمن ادھر جاتا ہو کہ معدق ہیں، ہدائیت کے جائیں گے دو زیادہ بیس بین الله کی طرف سے ہدائیت منے کی امان کے احد جرب فیلین الله کی طرف سے ہدائیت منے کی ان بیان کے احد جرب فیلین الله کی میں کا بیان کی ان میں کا بیان کی مال اس کا می دو جدان کی ان ان میلول و کو کرف گارہ بیان کی مال جس کو ہدائیت میں کے مطابق خرج کروں گا تو خدا کا میاب فرما دیں گے، بوری ان می وقعد ان کہ ال اس بات پر کہ ہدائیت تا ہے جاتا کا و خدا کا میاب فرمادیں گے، بوری ان می موقعد اس بات پر کہ ہدائیت تا ہے جاتا کا کر نے داللہ بی جاتا کا کر نے کا فکر کرنے داللہ بی جاتا گا۔

حضور ﷺ ہے پہلے دوسرے انبیاء بھی ہدایت ملئے کیلئے اعمال لائے تھادر حضور ﷺ بھی کچھٹمل کے کرآئے ، حضور ﷺ تیرہ سال تک ما معظر میں آواز لگتے رہے کہ ان ٹملول پراللہ تعالیٰ کامیاب فرمادیں گے، کین شروع میں معارضا تاہے لیکن اگرآدی تیار رہے تو مجرٹملوں کے اثر ات فاہر ہوتے ہیں۔

مك يش اليك عورت اندهى موكنى اس في دعاكى كه اسالله! ميرى بيالى دائر لا د سورند بتول كي لوح والعصدول ك-

مندر على الله كوروك كيك في يولك شام على المراس الم علاف تارى كيلية آرباتها بمنور في الزال المداو المنات التي الله تحديد وبالا افي كا منظر قائم جوليا، قافلية مكل ليا اور ما معظمه سنا يك بنورس أوجوان وہاں ہے۔ ساختا کئے احمالیہ عشورہ کیا، ہرایک نے امثا عمت رکے تاجذ بنام بیار マニーランはこれによりになるしまこりは المعرفية لما يكور تم المعرفة الموقي المان يه رجري دِيْن بِرِلْكَ جائع تقاورات بلندا وازت كم باره ميل تك اوز جاتي تني بيسائل الك حالي ال وكرف الرك الديد بحرارة الحراث الذي يحد كريد الما والما والمات . صفير المنظمة كل خدمت ين هاضري يول ،سبت يني بات بوهم ت ماس (١٠) نے کی دور کوال نے مجھے گرفتار میں کیا، دو تحالی استم کھانے کو تیار ہوئے کوش نے كرفاركا عالة صنور في في في ان كرمنه يرباته ركاد يااور ماياكه يوسي الما مان ا فرشہ تی جس نے حضرت عمام کو باندھاتھا واس کے ابعد جب سحا بر کرام روسے ملکوں میں گھےتو وہ بالکل خوف نہیں کھایا کرتے تھے لیکین نومسلم جن ویہ یقین حاسل نہیں تھا گھراما کرتے تھے ، برموک کے موقع پر حضرت ابو ہر پر ڈوٹٹمن کی تیار کی کا منظر وكوركبرائ وايك صحالي ففرماياك جماري كامياني نيزون يزبيس بك خداك مديرت پھٹل ہوایت لینے کیلئے میں اور باتی مدایت ملنے کے بعد میں ، مدایت لینے کیلئے وهمل ہیں جن کیلیے متحدیں بنی ہیں، چیزوں سے ذہن بنیا ہے اور ملوں برذہن لاتا ہے، مب سے پہلے مجدوالے اعمال ایمان کی وعوت ، اللہ کے علم کا استعمال ، اللہ کا ذکر ، الله کی نماز اوراخلاق کا معامله کرنا، بیروه اعمال میں جن پر مدایت ملتی ہے۔

(ا) حياة الصحابة : ٥٤٨٨٣، البداية : ٢٨٠٨٣ قال الهيشمي وفيه سلامه بن روح ويقع ابن حبان وضعفه غيره لغفلة فيه .

(٢) كنز العمال: ٢٧٢/٥، وعزه الهيثمي: ٢٥٠/١ الى احمد و البزار وقال احمد رحال الصحيح غير حارثه بن مضرب وهو ثقة .حياة الصحابة: ٣٥٨٨٠،

حضور و المسترق المسترق المسترق المسترق كالمسترق المسترق المست اوریٹ کا مت سال چیا ہے۔ اقتیم ہے، ضدا کے ذکر اور اخطاق پر ڈالنے کی محنت تھا، اور بنی امرائنگس ان تکموں علم تھا تھا ہیں بیکسر پیر بنا کا اس کا معالم انسان کا اس انسان کا اس انسان کا اس انسان کا انسان کا انسان کا ا اختیار کرتے سے حدیق دریں۔ تصور میں حاصل ہوجائے اس کیلئے ہرایک محصل اپنے اپنے اور محت کیا کرنا تحالار کیا ないとうとうとうというでんしいいかとしい انسورائیس جا کی موجعت سے ان علوں پر ڈالنے کی محت کرتے تھے ،آماد و کر کے نماز کی مثق کر انجام کی دارگری اس ما عدد در رق مرك ال كروت عدم ول كروت عدد ول كروان درود الاعظام المالك ما كرفدااى يى دىج = دالى منت قاع كرى قوال كدر العلامكون فيرسلون ان عملوں کے کرنے والا بن جاتا تھا۔ اب ختم نبوت کیا ہے؟ کیا ختم نبوت وہ ہے کہ جو آج ہم ملمانوں نے بنار کی ب ایک آدی کے کان ٹی اذان کی ندا آئی ، کام چھوڑ ہے، وضو کیا، بیت اللہ کی طرف ے کہ نبوٹ ختم ہوگئی، آزاد ہوجس طرح چا ہوکر و، اب نبیوں کے زمانہ کی طرح کیا مرك نماز شروع كى اور اقراركيا كمالله كے علاوہ سے امارى تربية أيس موتى، نہیں ہوگا،ای (غلط فہی) نے ہمیں گرار کھا ہے۔ منه کیا میریس آ کرنماز مین مشغول اوت بی الله تعالی وی طور پراوراستقراری یا نبوّت فتم ہونے کا مطلب خدانخواستہ بیہ ہے کہ حضور ﷺ کی نبوت فتم ہوگی السبب المالي الفيب فرمات مين مبدايت ملنے كي ضرورت ب، زبان كابول سے كه الدن. المعنور المنظمة ر المرابع الم اس كاطريقة جلتا تحااوران سے بہلے والوں كاطريقة ختم بوجايا كرتا تحا، جب تك آ کے کہنا ہے کہ ان لوگوں کی طرح کی ہدایت دے چیسی پیلے لوگوں کوری تی، چے انباء محت كرتے رہے اين اين امت كوكامياب كرك دكھلاديا، اى داسط جونساني محت در موی اعلی دالی بدایت کداید موی علی کو بدار کردای ش جود کر كرنے كيليے كھڑا ہوتا تھا تو كلمہ ميں ان كا نام لكّا تھا، جيسے لا الدالا الله نوح الجّي الله فرعون كوركوت وسيخ كميلي على كلي الكي آدى نماز يرحتا بي كرفض بير دواوراس كى مویٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ،کلمہ کے مصداق میں تو تمجھی فرق آیانہیں ، البتہ مختلف نماز بدایت وال نہیں ہے اور اگر خیال یوں کیا کہ اگریش نماز برھ کر غدا سے دعاء زمانوں میں مختلف انبہاء تشریف لائے اوران کے طریقے چالوہوئے ،اے طریقہ محنت ما عن كا، خدا مر ي سائل كاحل فرمادي كي، بدايت انسان كلية اختياري فيس حفزت مجمر ﷺ كا قيامت تك كبلئے جالو ہو گيا، نماز كا طريقيه، اخلاق كا معيار وغير ه بلدخدا كى اتحديث ب، دل كاندركار وجدان كدخدا كرنے عدى اولال قيامت تككيلتے قائم بوليا، اب اوركوئي في نيس آئے گا جوآ كرمنت كرے، بلك يدمنت بدایت ل جائے گی عمل بردنیاوآخرت میں بر چھی مانابدایت کی بات ہے۔ اب امت کے ذمہ کردی گئی ، کر میں کی نوت قیامت تک کیلئے و نیامیں محفوظ رکھی نمازكا جاندار بنتاخود خارجى عملول يرموقوف ب، الركونى بدوضوك كفر اجوجات گئ ہے اور آپ ﷺ کا فیض جاری کردیا گیا، حضور کی جس طرح نماز، روزه، تو فارج ہے تو واقع عمل قبول نہیں ہوگا ای طرح سے بچھ لو کے نماز ایک عمل اس ز کو ق کے ،معاشرت ابنی امت کودے کر گئے ہیں ،ای طرح سے ان کے وجود میں

مفعد من المسلم کما کے بین ایک میں ہے۔ کا بھر ایت آیا۔ وم طالبہ نزی ارآن ما کے ان کا کمال دیمی بیرتر چھوڑنے پر خدا جھے دے کا بھر ایست آیا۔ وم مطالبہ نزی ارآن ما کہا کی کا کمال دیمی بیرتر چھوٹ کے چھٹے۔ چھوٹ کیا جائے ، خداان ملول پر مجھے دے گا ، مال سے یعنین الٹری ٹاشر ، ٹی اوگا اپر چین کیا جائے ۔ بعین کیا ہے ایمان بنتا شروع ہوگا، درمیان کا وقت محاہدہ کا ہے۔ شریعت سے اندیم میں ہوتا ہے۔ ان ايمان مند يعني كرنا موكا ورود لينے اور شوت دين شماق يا نجال الكيال تشفيل سان ديان و ين المان مين بي المحدوثواري أو آئ كي مكن الرآدي عائب ويران الماري الموت. ال كما أي والحطريق كي بدلنے يو پہلے سے بہت زياده وي اللہ تبيراايك قدم ادرا تمح كا وه بيركه جب خدا چيدر بي قواس كے خرجا ميں ضما ك ركات كوسام ركها جائے ، جس طرح سے مال سے مانا دل ميں اترا بوات اى الله المعنى إلى الله الله يقين موجائية جمل شرجس قام جمل طاقة كطيفهايت ا ہے ہیں تو اس کے انداز سے محنت کرنی شروع کردی جائے، انہا، کرام کی محت ا این زبان میں جوا کرنی تھی ، اگر شہر میں محنت شروع کردیے تو دو مار گفتہ کا ي بوكا اوراكر كرد ونواح من جايل كي تو دنول كاستله بن جائي اورول اكر ير يلكون كوچا بين كي توجلول كاوه مئله بن جائ گاء أكرتم ساري و نياش محت ماح بواقواس كيليم بزار ما آوي كي ضرورت برُ الله أب أب ومحنت كي اين ساخت ان دے گی جی طرح سے صور دی اے فرمایا کداندے صدور قریب اور جدی وعروف المراجع الماريع ہواے جب دعاما تک لی جائے، جب حفرت نوح ایکن فیز نے دعاما تک کرم ان دنیا کو زيواديا توان كاكام ختم مواجعنور وينتينا بول فرمات بين: من اين والي امت كي وعاء آخت من جاكر ما تكون كاء اوروى شفاعت اورحضور والمنظم يول فرماتي مين كد ي و محى راضى نييل بول كاجب يحك كديرى امت كاليك الكفر د بخش ندجائ شفاعت ده دعام، اور دعاء ميراحق واجيب الحى كداوايا على فاز إلى كرفي راعة رع بين ال وقت كا كادور على المعادية بالم دعاما عظم كاس وقت تم بحى دعاما عمد لين بحرى والتن وحد وي SISTEMATINE STATEMATICAL STATEM

وضوایے قتاضے پورے کرنے سے ٹو ٹما ہے اور انسان کے اندر گذرگ آ جاتی ہے اور انسان کے اندر گذرگ آ جاتی ہے اندر فرق آسے گا، ای طرق دل کے پاکسیوں کے پیدا ہوجاتی ہے، اور انسان کے اندر فرق آسے گا، ای طرق دل کے پیک ایمان کی مجلسیں رکھی گئی ہیں، آج نماز تو ہے لیکن ایمان کی مجلسیں میں بیاری باہر کی جو چیز ہیں دکھائی دے در ہی ہیں ان کی تردید کی جائے اور جود کھائی میں دراندایمان وقتین کی با تیں کرنا مختلف دروں کا تاریخ ہونا ول میں بیٹے جائے، قلہ پہیٹ میں مجرنا خدانے دکھاہے، دکا تول کے بیٹ کا ذرائے والے کا خدانے دکھاہے، ان کا نذا کرد کرنا ایمان کو تازد کرتا ہے، دکھاہے، دکا تول کا کرنا ایمان کو تازد کرتا ہے، انگلول کا خلم حاصل کرنا ورمشق کرتا۔

تیری بیزاللہ کاذکرہ، مجد کے تملول میں پوقھا نمبر نماز کاہے، یقین کے ساتھ،
علم کے ساتھ، خداک ذکر کے ساتھ نماز پڑھی جائے، علم کے ذریعہ جن جن باتوں کی
پابندی بتلائی گئی ہے ان کی پابندی کی جائے، جہاں جہاں آپ کے یقین کررہے ہیں
وہاں سے یقین ہٹایا جائے، نماز پڑھ کر خداہے مانگنے پر حاجتوں کے پورا ہونے کا
یقین چاہئے، اگر آپ نماز پڑھ کر خداہے لینے والے بن جا کیں تو خداا تنادیں گے
جس کی کوئی حدود سار نہیں ہے۔

جس کی گوئی صدوحیات نہیں ہے۔ بدایت کی تحیل اس وقت ہوگی جب باہر کی زندگی میں لفین پیدا کیا جائے اور اس کے دوموقعے ہیں، ایک کمانا دوسرے خرج کرنا، مجاہدہ کا دوسراقدم ہے آپ جس نج پر

حضرت جي تقريريل سيه معمد معمد معمد المعمد الم والمنظامة كا موقع دياجات كا جب قيامة تك ليك درواز والله المائية المنة نبوں کی طرح سے محل جائیں کے ، اگر ماری دنیا میں است کرنا چاہے ، ان اللہ こうないとなりしゃこれにいりはかれること نیون کری غلیزیاده در کار بوگاء آپ کا طرز محنت ہے گیاد گوں کو کے گرخود پھر نااہ جی او کہا یا and the first of the state of the مدر و دور ارائی الله است می میں ان رحل کرتے مام انسانوں کیلئے جانیت کے رواز نے ملیں گے، اگر تحقی محنت کرد مے وقعض کیلئے اور عالمی محنت کرد مے واقعی でいいかんからんだいことのないかとした はないなしないとのなればしていまっている بدایت کے درواز کے کلیں گے، ہم ہفتہ دوگشت مقائی، مہینے ٹی تکن دل اُل اُن کا اِل میں MASTER LAND MELLE LAZINGE していいいところのことではなるとはいい جماعت بناكر جانا اور مرسال حاليس دن كيليج جتى وسعت موثل جانا اورا يك وند مت كرك جار ماه قارع كرك كى بابرك ملك ش جلا جانا اور فر منت كرك いこいなりないからかいかんいかんなん اہے دل کا وجدان بٹانا، خداان ملوں پر ہدایت کوعام فرمادیں گے اور مسینتوں کو در wind stray State Late Late Charles كى كى مادى دول الى كازت يى كى تدرى يى كى توانى كى الى كارت بدير كالزود وكرجايك كالعاد بالكورائ العالى ما ماري العالى كاممانى كاذبهن ينايا جائے كا متب يورى زندكى كي ملول كے بوجائے كارث يز جائے كا فیر مسلموں کیلیے املام میں وافلہ کی جسلمانوں کیلیے املہ میں اس اے کا اوالے الله تعالى يورى ونيا كے مسلمانوں كيلئے بيمنت ديدى ہے۔ الدويداروال كيلفاوين في محت يا الشار الشار تقوی اس کانام ہے کہ زندگی کے ہر ہرجز وکو حضور عظی کے طریقہ کے مطابق المراض على القام الكامل في التاريخ المام ا بنانا ہے، عمل کا دروازہ سوال ہے لیو تھے کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب ہدایت دیں گے، ين كوسكوك المن وقت كالتقام كرايا كياب البرة أب الشش الت من وي المراس ایک ایک عمل ایبا فیتی ہے کہ جس کا انداز ہشکل ہے، ان عملوں پر جوا تناتجویز کیاہے، ماعت لك كالعدد يكما جا عالى من عن الاكان والله عن ال وہ بے صدوحاب ہے جہاں جہاں سے زندگی منے کا فیمن بنا ہوا ہو بال سے يقين كام كالرف محى تجدولا والدائل فرن عدد الت ورواد وما المرة ورون مٹانا ہے اور عملوں پر ذہن کولا تا ہے۔ خالى تت كاجونكا آك كالرتبائ دعاقيل مولى جبارة في يوكن بالمان بالمان ابتم فدا كراسة من جارے موكد ال ملول عكامياب مون كاذان اللام كى مريم كى كالكاف كالقدوم و جائل كالمركزي كالان ين اليدون تدرود بن جائے، جوچھوڑا ہاں کالفین بھی ول سے نکل جائے جہلنے میں آ تو گئے لیکن بدؤ آن المرك كالمرودة يراجات توشيها جائه وجهامتين زياده الديدية أثار أثوريات كالأ نہیں کے کرآئے کہ اس میں اس سے زیادہ ملک سے جنا ہم کمانے میں حاصل کرتے ہیں، بتى والون سكمانا بلخ كاز أن بورندا أراب كمات كاخوراتكام إياج ت صحابة كيليخ خداكي راه مين نكلنا آسان ہوگيا تھا، جب ان كا ذہن اس راہ سے كامياني

ملنے كا ہوگيا تھا، اس وقت كا نكلنا تو مدايت لينے كيلئے ہے اور تبليغ كا مقام تو اس وقت

آئے گاجب ہدایت لل جائے گی جہنے میں یمی تو کہا جاتا ہے کداے اللہ اہم سے کام

لے لے، وقوت تعلیم، ذکر، نماز ان جار چروں میں برنا ہوگا، اور الله، رسول،

يل كى ون كى كا ول مين ضرورت كي مطابق نبراء مكالت

انسان می طلب کاماده رکھا ہے، خدا کی طرف اس کو اے جانا دیا کہانی ہے، اور

الول كالرف ول كار محان موه تويد اشر اف ساورز بان عرك ديا توييوال موكيا.

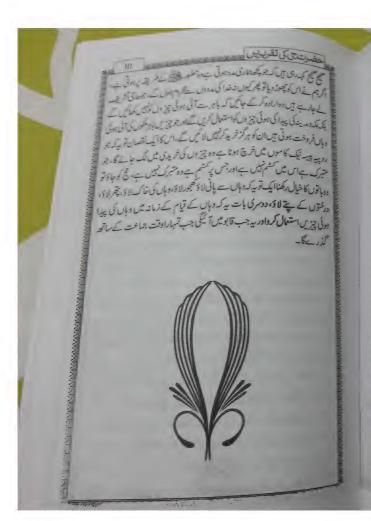

الك آدى مجد من النتجاء كيك آياء تم كوخيال آيا كه ثنايد دعوت كي كيزة إياب أيل ایک اون جب من ایس است. تم نے پہلے ہی ذہن کوصاف کرلیا تو کسی کے آنے جانے پرکوئی خیال میں موق م کے پہلی والے، چوتھ بغیراجازت کے کی کی چیز کا استعال میں جارجیزی بھر ہے۔ بیخ کی ہیں، چار چزی کم کرو، کھانا، پیٹا، مونا، نہاناد ہونا، یا تیس کرنا کم کرو، چار باتوں کی عادت دُالو، این فدمت فود کرد، امیرکی خدمت کرد، ساتعیوں کی خدمت کرداور مرفتان كى خدمت كرو، ال ساتواضع بيدا موتى ب، جوحا ، عا حبان مين بيتو ضرور اى الى كى من كرت موع جائي تاكه بيت الله ،بيت الرسول سے انوارات لے كرائيں ، اس نے یادہ بدنسیب کون ہوگا کہ جو دہاں جا کردین کی محنت، خدا کی عبادت، اللہ کے دَكرش نه كلي، جوان باتول ش زياده كلي كاء وه اتنابي أوركيكراً ع كااور جو بإزارول مي ن ادووت گذاراتونام وج كال كرآئ كالكن خداك بال عرودورين كرآئ كار آج كم معظمه ومدينه منوره ك بازارونيا كجرك جيزول ع جرب موع بين، وہال موٹریں، ریڈریو، گھڑی قلم وغیرہ بہت بی سے ملتے ہیں، دنیا جرے آئی ہوئی کھانے یے کی چیزی توستی ملتی ہیں اور مکہ میں پیدا ہوئی چیزیں مہنگی ملتی ہیں،اس شخص ن دادهبدنسب كون موكا جواس پاكسرزين مين وبال كى چيزول كواستعال ندکرے، اور ستی ہونے کی وجہ ہے باہر ہے آئی ہوئی چیز وں کو استعال کرے، جو جانوروہاں پھریں گے جہاں حضور ﷺ پھرے تو ان کے اندر برکت ہوگی یانہیں، بركتون والمطلول من لك عاوروبال والى جيزول كواستعال كياجائ تواس تقويل ك طرف زُنْ يرْ جائے ؟ ، ونيا كے لوك مسلمانوں كى نفسيات سے واقف ہو گئے ہيں ، انہوں نے چیزوں پر بیت انٹدوغیرہ کی تصویریں ہنادیں تا کہ مسلمان اس سے متاثر ہوکر ان تی کوفریدی، جهری جاعت جس فے کہا مرجدوبال گشت کیا ہے، جب جیاز میں سوار فی از انبدال نے ویکھا کے زندہ مرفیوں کو گرم یانی میں ڈالا اور جب ودمر کئی او ان کوماف کرے کھا ایا جان صاحب وفیرہ نے جب پرمنظر دیکھا تو سخت ممالعت کی はないいっとしていというというというというという

اگر اند کے دیا ہوے درگہ بھی گئے۔ یہ بو سے دریوں کے معابق رمانگ گفت کے دریا ہوں کے معابق رمانگ گفت کے دریا ہوں گذارہ آب سے آب کے دریا ہے دریا میں اندان کو اندان کے ایک اندان کے اندان میں درجت واضام کی معردی کی اندان میں درجت دریا گئے کے دریا ہے کہ اندان کے دریا کی کاروریت دری گئے کے دریا ہے کہ اندان کے دریا کی مغروریت دری گئے کے دریا ہے کہ اندان کے دریا کی مغروریت دری گئے کے دریا ہے کہ اندان کے دریا کے دریا ہے تھا ہے۔

ranketice Ships & trend with disting

-C 5316 240 201610

خداک ذات اسباب کی پاینزنمیں مدل عنوم معتادہ مدرور

تحمدا و نصلي على رسوله الكريم ا

المراء بما يُواوردوستوا

そのことのならいいのいはないとうことにかし يدا مراد المراد 16にいかいといいとしまりを見せるるのを受りなる (党としいというなかなかないがとしからいという ين الله المرافع و در در الله المعالم المرافع ا ير أن ن مر ركي ونياك مند وكوري عرف تعنيها جابتا ہے ، كو كي ونيا بجر كرم ، ن ور تَحَوَّلُ أَوْ بِينَ فَا مُرْنَ بِي مُولَدُ ورمُكُ فَاطِرفَ فَيَحَيُّ وربي وركولُ إِنْ عَرِفٍ ، بب عَدُ وَأَن كَا فَرِيهِ وَلَ اللَّهِ عَدُ وَلِي مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عِن اللَّهِ میں ہے گا، اگر خدا درای کے ربول اللے کے افترارے محت کی جاتے مري آمون مدالون کھے راحت واقع مے دروازے على ما كر گے اس كے ك ن کی بتر کی بول محت بورے والم کے نفع کے لئے ہے ، مشرب اعزت مراے ه م كين، الحمد لله وب العالمين وراد المارات مام كين اوما رسلنگ الارحمة لمعالمين بن اللقال كران ورويل شك طريقة رافت بر في و فتق من و فق بدا برا الله الله كالدوب كمن دوم ك ركارهم إن ك،جب ون فداع مريقوں رفت كر: سكنے ك جذب ي عر ع للنّا عِوْتُمَام جا فوريس تك كر مندركي فيللال تك اس يسط وها كرني إنه

ای وقت سند آسان تقادور کفت پڑھ کردعا ما تک کی خدانے بارش کردی، خواج اش وفرق کے مصل است میں اور پڑھ کرد عاما گی بارش ہوگئی،غلام کو بھیجاتو معلوم کال کران کی زیشن کے علاوہ کمیں بارش نمیں مولی(۱)، حضور دیا کے طریقہ مال بغیر کرائی کے مال آ سکتا ہے، حضور می کے طریقوں کا بولنا تو جلدی آ جا تا ہے کیان کا سائی کابولنا،انساف کابولناتو آسان بسکیکن ان کا کرنادیریس آتا ب، عمل کاقول طریق آتا ے اور عل در میں آتا ہے، مثل ہے آتا ہے، اس زمانہ میں ہم بولنے و تھے ہیں کہ و على تكرا ، حالاتك بول كا آنا اور ب اور عمل اور ب ، اور بول پروه نبيس ملتا بي جوعمل ر لٹا ہے، دکان کے بول، ملازمت کے بول سے بیسے نہیں ماتا بلکے عمل سے ملتا ہے، ای طرح ہے اللہ کی لائن میں تول پر درواز نے بین کھلیں گے بلکے عمل پر کھلیں گے ۔ حضور على كريقة برعمل كرنا آجائة تين درواز حكلين كمايك توبغير کمانی کے بیددیدیا کری گے، دوسرے بغیر بیبول کے چزیں دیدیا کریں گے اور بغیریز در کے حاجتیں پوری ہوجایا کریں گی ،حالات ٹھیک ہوجائیں گے،حضور میں کے طریقہ پرزندگی گذارنا آجائے توالی کتے ہیں،آپ شکی کا بقے پر على والانتى ب، متى كيلي الله تعالى نے فرمايا كه جوتفو كل والا بنے كاليمن مجر ﷺ ك لائے ہوئے طریقہ پر چلنے والے بنے گااللہ تعالی اس کیلئے تعمتوں کے دروازے کشادہ فرادیں گے، ایک جگہ ہے جہاں ہے اس کا وہم و کمان بھی نہ ہواور جب حضور میں طریقة زندگیوں نے نکل جائے تو بغیر کمائی بدیٹریں ملے گا اور بغیر بیسہ چیزیں ٹمیس ملیں گی اور بغیر چیز وں کے حالات نہیں بنیں گے۔ مقدمتل چنساہوا ہاورای بات کی دعاتو کردہا ہے کہ وہ اس سے نکل جائے، الیا کی مثالوں کے بہت تھے ہیں۔ الاصابة في تمييز الصحابة: ١٢٨١، ترجم ثمر: ٢٣٤ انس بن مالك ابن نضرً

اں وقت ہے گاجب محنت اختیار کرےگا۔ حضرت ابوب القلیلا برز بروست آنہائش آئی کین حضرت ابوب القلیلا خصابر ہے، متی ہے ، اللہ کے طریقوں پر چل کر دکھلا یا ، نوبت یہاں تک بھی گئی کہ ان کی بیوک کو مزور کا لئی بھی بند ہوگئی ، شدطان نے گھر گھر جا کر پٹی پڑادی کہ اس کا خاوند تیارہے،

کوند ھنے اور جلنے سے افکار کردی تو تمہیں روثی نہیں مل سکتی تھی ،ای طرح سے ساکن۔

فعل کنائی کی جاتی ہے، پھر ہنڈیا میں رکھ کر چو لیے پر بھونا جاتا ہے تو وہ مزے کا بن

ماتا ہے، ای طرح ہے مزے کا آدی جس کی حجب میں بیٹے کولوگوں کوراحت وآرام ملے

المام يهال تك كدمتر وافحاره اثر فيال آپ كوه مل دوستين ، كاهنور التي ن والله الما الما من المرافز و عن المرافز و عن المرافز و عن المرافز و عن المرافز و المرا عند الله تعالى اس كواى طرت عند يت ين يوشال كواك الااكريس. الهارية المائية المائية بيد معاملة خوب موتاب مؤاتان كا بنانا خدات باتويين بيد موالية وروال پرووں محدور بعضی اگر خدا چاچی تبهارے گھر میں مال مینیک دیں ، ٹیٹین کر سارے بیٹے ۔ محدور بعد عدد اور سارے سال کولیو کے تیل کی طرح بطاق رجواور اُلم بھی جا تھی اور کا سارت الله ن بول، بحثیت مجموعی محابه کرام کوکتنا کتنا مال ملا، بإنه مال ملیس «هفرت ام شریک ن بول، بحثیت ان سے بنے برایک ڈول جوسفیدری میں بندھا ہوا آسان سے اتر اتھا انہوں نے بیاتو ان سے بنے جو ایک ڈول جوسفیدری میں بندھا ہوا آسان سے اتر اتھا انہوں نے بیاتو بجرجى پياس نه گل-صلا ہے جب بھوکے بیاے بچوں کا حال دیکھا نہ گیا تو جنگل کے وہاں جاکر فاد برد كردعا ما كلى ادهر يبوى في الإعال جهي في كيان در ال كرا ال كار ال چ لیے پر یانی چر بادیااورخودنماز میں مشغول ہوگئ جموز ک دیر جدد بھتی کیا ہیں کہ چک على رى باوراس سے آٹائكل دہا ہے، توردو نُدل سے جرابوات، بوت كي تيلى مان ع جرى مولى ب، است ين خاد ندا كاورود مارا حال ان ودكما يا درا منقى منظ مطلب كر مسور في والطريقة كواضيار مرول الوضافيب مرے لئے دروازہ کشاوہ فرمادیں گے، ذہن بنائے کیا تھوڑے مل دیے تیں، لك ذين وب كركمان على المالات مال عربي إلى عامل بولى بي اوران ع آول في هاجتن يوري كرتاب، أمل مقالمه انسانون كونتين بيك ال اواعل كاب عَيْ عَلْ رِمِن عَدَ كُرون كَا تُوَاللَّهُ تَعَالَى خُولْ وَول كَاور بُحر مال دِي كَاور يمرك زندكَ بالای گرد چوری محفظ کی زندگی کی سجاوے تقویل سے داکیے آول ایل بیون کے ساتھ でいるはのないとうとというとくとうしいといいない (I) قال الهيئمي: رواه احمد والبزاء ورواه الضرائي في الاوسط محوم ورحاب هال الصحيح غيرشيخ اليزاروشيخ الطبراني وهما تشان دياتاصما بأبداء العلم

ای طرع سے معرت بیسٹ النظیمی است کی اعتبار کیا جس خورت سے عبت جائز نیس می اس سے بچاتو وہی خورت دوبارہ جوان کر کے دیدگ اور اچرا ملک معرباتھ میں دیدیا اور خوب مال دودات کے درواز سے محولات کے ، پیٹھنمی تقوتی کی مثال ہے اور اچنا کی تقویٰ کی مثال معمرے موکی النظیمی اور بڑیا ہے ، کیسی میں جس کیلئے اللہ تعالی نے

آسان سے من وسلونی اتارہ بالور پورا مک ہاتھ میں دیدیا۔
اس امت میں قرم کے تقویل کا خود موجا کہ اس اور جدیا۔
ور خود بھی ہے جب بعت والے کھڑے ہوئے ، محنت کی تو خدا نے سحا بہ کرام گوشام،
ور خود بھی ہے جب محت والے کھڑے ہوئے ، محنت کی تو خدا نے سحا بہ کرام گوشام،
عراق ، معرب والان و فیر و ممالک مرحت فرمانے اور سحابہ کرام کے تحفی تصعاط مدہ ہیں،
حضرت اور دواہ کے پاس تھوڑے سے پسے تھے اور آپ کا روزہ تھا، کوئی سائل آیا
ہوٹ کا تھوڑے ہے مائل کوریدے، پھر ہا تھی نے کھیں سے قرض او حار کر کے کھانا
ہوٹ کا تعرف کر ہوئی ہوں معرب مقدرات مقدرات کے مصلے کے قریب کی چھاڑ کے جسک کیا ہے کہ
ہوٹ و موٹ میں، حضرت مقدرات کے مصلے کے قریب کی چھاڑ کے قریب کے ہیں،
ہار موافر خوال کی دوران مقدرات مقدرات کے مصلے کے بہار تاریا اورانیک ایک انٹر کی

تراس کانام تقوی ہے، آدی روز دار ہے، کواڑ بندے، کھانے بینے کی ساری جندی سارے نتقوں میں خدا تہاری هذا هت فرمادیں نے، اس کیلئے تقوی اختیاری یون ہے، ذہن یہ نوکہ مال سے جیزین نہیں مالتیں باکسٹماوں پرماتی میں اس زمانہ میں اور مردہ ہے، ذہن یہ نوکہ مال سے جیزین نہیں مالتیں باکسٹماوں پرماتی میں اس زمانہ میں اور دِين قويد كَ نَبْيِن، اى دجب مِمْين زياده تنجمانا بِجَمَانا بِيْرَاتِ. كَمَانَى لَوْقِ مُدْمِب عَ ر آزاد تجوالي من علي قول من جمل طرق ساكمانا جلا بوا ساك طرق ساكمات بني. لَقِينَ والا كمان نبيل جانع بحصرت الومكر، حصرت عرض بهت تجارت كي اورتقويل اختياركيا دعفزت معاذة وغيره ني يحيق اورتقو كالحقيار كيا اتواللدرب العزت نان و كتا كجدد \_ كرد كلايا، غلط طريقت كمانى كرك اوركها في كرآ وي معلوم ابتا يك اب بلاؤ كركيامل كرون، طال تكداصلي تقوي كالتعلق كمائى = ب، جب تك أدى كَانْ يُن مَنَّ فَي مَا اللَّهُ الْمُرْتَكَ تَقَوْلُ وحوكات، جن كَي كَمَا يُول يُن تَقَوْلُ مُنسِ آن ن كے باتي على ايے يوں جيے ياخانے يركمي يوراؤال كرطباق بناياجائے ، الركمائي ميں تَقَوَّىٰ عَاياً كَيَاتُوابِياتِ جِيهِ تَقَوَىٰ كَى جِرُ لِكَ مِنْ مَكِنَ ٱلرَّمَا فَي عِينَ تَقَوَىٰ اختيار نه كِماتِو فجر خواه سارے عل صنور اللہ کے طریقہ پر کرے ان کے اندر جان نہیں بڑے گی۔ حفرت ابوبكر ﷺ كَا لَكَ عَلام تَعا، ووكبيل سے بِحَي كھانے كى چيزيں لايا، آپ كو مجوک زیادہ لگ رہی تھی فوزا کھالی، غلام نے عرض کیا کہ آپ جمیشہ وریافت فرمایا كرتے تنے، آج نين دريافت فرمايا، آڀ نے فرمايا جُوك زياده لگري تھي، بال بتلا كبال علاياءاس فرض كياكه جالت كرمانه يس غيب كى باتس بتايا كرتاتها، الروتت كالرخدكى كيذمة فيامآج ال نے ادا كيا، حضرت الوبكر شنے مسواك أثما كى اور علق میں جاا کرتھے کرنی شروع کی پہاں تک کہ ودلتھ باہرا گیا، ذہن میہ ہوا کہ کمائی گ شكل سالم المواجدة المركز والموقع المراكز والمعارى في في كركهدوا لنبك اللهم لتبك لكن وبال يجواب فررباب كد ترى لبيك مقول أبين، ال ك كريزاكمانايينا رام ب جب أى رام طريقه يركما كرالله عدد عاكرت بيل او

الله کاهم پوراکرنا کمانا ہے، تم نماز پڑھتے ہو، وکرکرتے ہو، بلم حاصل کرتے ہو اللہ اللہ کا استعمال کرتے ہو اللہ اللہ کا استعمال بین کو کرلیا جائے، اللہ کا استعمال بین کو کرلیا جائے، اللہ کا ام کمانی ہے، خالی دکان پر بیٹھنا ، دراعت کرنا ، ملاز مت کرنا کمانی ہیں ہے، اللہ علی شملوں کو صفت بتلایا کیا ہے، اللہ علی شملوں کو صفت بتلایا کیا ہے، اللہ اللہ معاشرتی جننے احکامات ہیں وہ شکلوں کو چھوڑ کرکرنے کے بین برشل کمائی کے المدرجی ہیں کمانے کے مل سے نماز پڑھا، پریشان حال کو لگوں کی تجمیل میں بیٹھے، ہوئے جیں وہ چھوٹے عمل ہیں۔ معاش میں بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے جا برام معلوم نہیں میں بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے حاب کرام بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے حاب کرام بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے حاب کرام بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے حاب کرام بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے جا برکرام بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے جا برکرام بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے جا برکرام بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے جا برکرام بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے جا برکرام بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے جا برکرام بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے جس میں برے بڑے جا برکرام بیٹھے، بوئے تھے، فرمایا کہ معلوم نہیں میں جانے میں بیٹھے، ہوئے تھے، جس میں برے بڑے جس میں برے بڑے جا برکرام بیٹھے، بوئے تھے، فرمایا کہ معلوم نہیں میں خلیات دیائے۔



لى بي الكراندرب العزت كرات مكرات المياد كريف الساورك PROPERTY OF STREET OF CHELLING المال كالمالي المالي ى بالدة الله المال 13月以前のリニストレーハリスがにからしかこしからいっと ر المال الماس في المال ا Maritan July of the Mary Julia Caribina しかいになりまできるのでありではかりとうかいからとものと されらいがにこれとからしましまりのできる いっとうかったとしいいかかいっちゃしい というないとうしまりとうというのかとこれいところ كرد الشقائي كي يور ١٠١ كرات المال كي وورث والا السكام في ا رئي وي على مل المركان إلى الأخداك قدرت والمقري التي المناف الله ر ب والماني ساورا يك ون الوز يجوز كر قدرت وكلوادي كي مال رب العزت الله كافر ع ي يا ع إلى وفي بدافر الع إلى ساطن بالع إلى الديكى و کوائی قدرت سے مارکر وکھلا نے ہیں ، فرضیکہ سارے انسانوں کی برورش ضدا کی لذرت سے ہوئی،ان سے کومزت وذات خداکی قدرت سے کی ،آ دی ننے کاملتی، برایک پرورش کاتعلق ضراکی قدرت ہے ہماتوں زمین وآ مان کی چیت فعالی قدرت كم مقابله عن ايك وره كى ي كلي نبيس بي انسان بي موسخ سے فاكره افعانے لُ محت كرتے ہيں اور انبياء بنانے والے برمحنت كر كے فائدہ اٹھانے كى طرف متوجہ الع ہیں، ہے ہوئے سے زندگی نہیں بنتی ، خس طرح مردہ سے زندگی نہیں بنتی بلکہ الله الع كاراده عازندگى بنى ب

حضرت کی تفریدی مصصور کا است کامیالی پرورد کار تحضر کی ہے، پیزوں کی نیس ا سرش کتر مساله معالی اسماری علاق مسمور مساور

محمده و تصلي على رسوله الكريد ا

1 Finite War

سی مقول شانہ بیزوں نے راسی آئیں ہوئے، مستور ہوئے نے فر مایا کہ اگر اس فرین و آسمان کی خدا کے ہاں کوئی حقیقت موٹی تو کئی کا فر کو پینے کیلے ایک طون پال کا گئیرد دیا ہا تا ایک و گئیں دو فول کے گئی ہونے کیلے ایم محت کریں ایک ایک ذرو ایمان پر خدا ساتوں نے میں و آسمان سے بولی جنسے مرحت فر مادیں کے مفارک ہاں مرسی کے مطابق کے ہیں تو بیر نیم بیرہ انسان ہے، اگر ساری و نیاا دراس کا مال کی کے ہاتھ شرق آبا کے ووضدا کا پر نفر بیرہ انسان ہے، اگر ساری و نیاا دراس کا مال کی کے

کنز دیک پندیدہ ب میں انہا ہو نیف لاے، دہ ملک دمال کے تشوں میں نہیں آئے، ملک د مال دوسر دل کے پاک ہے اور انہیاءان سے دوسرے رخ پرآئے اور ہمیشہ اللہ رب العزت نے انہیاء کو دوسرے رخ برا نمایا تا کہ رفارت ہوجائے کہ کامیالی ملک دمال

حضرت جی تقریبان عال کے اور دو اکثریت کا تصور نوٹ کیا اور پھراللہ تعالٰی کی اطرف ستوجہ ہوئے تا الله تعالى في سوكوكامياب كرويا-الفاقات نہیں ہیں بلک قیامت تک کیلئے مثالیں قائم کی ٹی ہیں،ای طرح ۔ ق معاد کے قصہ نے بتلایا کی قوت ہے کامیانی نہیں ہوتی، بلکہ ضدا کی قدرت ہے كامالى بوتى ب، معزت بود التليقين كبتلائع بوع طريقة اختيار نديجة والله العرت نے اس طاقتورتو م کو برباد کردیا اور کمرورلوگوں کو کامیاب کر کے دکھا دیا، ای طرح سے حضرت صالح التانین برائمان لائے داکے تر ورول کو بھایا اور صفت والے اقتى لوگوں كو: كام كركے دكھلا ديا بمرود نے اسكيم چلائى كه آج كى رات صحبت نہ بولمكين اس کی تمام تداہیر کے باوجود محبت ہوگئ اور جب نجومیوں نے شور کیایا کہ و وصحبت ہوگئی تو پیرانہوں نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا ،کیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم التلايع كووزارت كے محريس يال كروكھلا ديا(١)،حضرت ابرائيم التلايع كرا من تما کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے بلکہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، نمرود کی ساری قوم عیر منانے کیلے شہرے باہرگئی، حضرت ابراہیم النظیم لینے این سارے بتوں کوتو ز کرر کھ دیااور س سے بڑے بت کے کا ندھے رکلہا ڑار کودیا اور جب انہوں نے حفرت ابراہیم الطنيل عدريافت كياكدكياتم في سكام كيا ع؟ توآب ففرماديا كداس بزے بت (نے بیکیا ہے، اگرتم چا ہوتواں) سے لوچھلو، اور جب وہ کہنے لگے کہ برتو بولتے نہیں،آپ التکنین نے فرمایا کہ اُفتہارے اور اور ان پرجن کوتم یو جے ہو، اس پر تعزت ابراتیم الکنتین کوآگ میں ڈالدیا گیا،التدربالعزت نے بحا کر دکھلا دیا، پجر فرود نے کھیانا ہو کرکھا کہ ہارے ملک سے جا وَ، دومرا پہلوید کر مفرت ایران ک الفيدون في المكيم الفائي كدماري ونيامين مسلمان موجود بوعائين ، جبكه موائع معرت الرائيم النظفة اوران كے چند ساتھيوں كے كوئي الشاتعالى كومات وال نيس تقار سفرت come your factor where they have for so you

الله المستوق على الأورو يو جمع في المستوية الأوالية الاستوق على الأورو يو جمع في المستوية ال

الاستون کی تقریری کی میں میں میں مندا کی دن ان سب کونا کا جو بن ہون کی چروں سے کا سیانی پر مخت کرتے ہیں، خدا ایک دن ان سب کونا کا میں جو بن ہون کے مطلا دیں گے، نیبوں نے بتا یا کہ اللہ رب العزب کو قدارت ہے کہ دو بغیر خدا کی فدرت کو قدارت ہے کہ دو بغیر خدا کی فدرت شکلوں کی پا بند نہیں ہے، اگر اللہ تعالی نہ چاہیں تو اور چھڑ کی کو بدایت نہیں دے کے بابند نہیں ہے، اگر اللہ تعالی نہ چاہیں تو سارے لی کرکی کو بدایت نہیں دے سے بھی کی کو ایک گھونٹ پائی تہیں بلا سکتے، اللہ سالہ کی پروش فرماتے ہیں، اس المورت ہے برکی کی پروش فرماتے ہیں، اور اپنی قدرت ہے برکی کی پروش فرماتے ہیں، سارے المورت کرنے جانا اور خدا کی فدرت سے برکی کی پروش فرماتے ہیں، سارے المورت کرنے جانا اور خدا کی فدرت سے برکی کی پروش فرمات کی بیارہ خدا کی دورت کرنے کے بیان اور خدا کی کو درت سے برکی کی بردش فرماتے ہیں، برکہ کی کو درت سے برکی کی پروش فرمات کی کو درت سے برک کی کو درت سے برکا کا دور خدا کی کے درت سے برکا کی دورت کرنے کے برکا کی دورت کرنے کے برکا کی دورت کی کو درت سے برکا کی دورت کی کو درت سے برکا کی دورت کرنے کی دورت کی کو درت سے برکا کی دورت کی دورت کرنے کا کہ دورت کی کو درت سے برکا کی دورت کی دورت کی کو دورت کی دورت کی کو دورت کی دورت کی کو دورت کی کو دورت کی کو دورت کی کہ کہ دورت کی کو دورت کو دورت کی کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کی کو دورت کو دورت کو دورت کی کو دورت کو د

المراق الشرب العزية المراق ال

アインとうりといういしいいとこれできたかいいとこ ا الله المردولي المن الرب تا جرف ما راور وافت كي الركها كرفر الأرك عرب ا الله الماري مي تصليح كالمعورة الديب كم يكود باؤل مبكورت كان في رااور المركوات ندب سي وافل كرليا، لكن احدم ملك ومات كم يقول كان منيل ع ے میں اس کے علاووا نبیا واور گمل کے کرآئے میں وان کواختیار کی جاتا ہے تو ہنہ العزت این قدرت سے زندگی بنا کر دکھلاتے ہیں، حضرت بوسف اعلیدہ کو ما عنوں نے کنویں میں ڈالدیاء تا جروں کے ہاتھ فلام بنا کرنے دیا ہم میں جوٹورت عاش داريخ هي ، قيد شن وُلواد ياليكن الشرب العزت نے تباعض ويون عِيده رَ على خاند الروزارت كى كرى ير بخلاد بااوربيسب بكواى يربوا كدهنت يوسف اعتلانے تقوی اختیار کیا، آئ مسلمانوں سے بول کیاجائے کرتم اے عمل تحک کرلیة تح بن كذ فالماز ع كياموتا ع، الى عيد اللَّناع كذفاز كونبول ع تجي ونبير، الانكمان قدرت سے فائده حاصل كرنے كے طريقة كانام بي حضرت موك اور حضرت ارون طیماالسلام نے اس کسلیے نہ معلوم کتے دن محنت کی ،ایمان نام ہے عقل وَوْ دُکر منام کرنے کا بنماز پڑھواور نماز پڑھ کرخداے بانگو،اس سے دنیا میں زیردست اخلاب ہوا ، انداز یول کو گھر کرنا نہیں بڑا بلکہ ہرطرح کے مصائب برداشت کے اور حکومت كإل افي حاجت نبيل لے لك بكر خدا ، ما لكة رب توخدا نے سارى ونياكو لقدت دکھانی کہ جوہمارے حکموں کو پورا کرتے ہیں اور ہمارے اور پھروسہ کرتے ہیں المان والمطرح كامياب كركے وكلاتے ميں، حضرت موى اور حضرت بارون عليه اسلام کے پاک مخت والاتو کل تھا اور قوم کے پاس نماز والاتو کل تھا ہوم نے جب سامنے سمندر الانتَصْفِرُ فون كوم للشكرد يكها تو گھيرا كركھ الشف كدا ہمويٰ! پكڑے گئے ،آپ نے فرما یا میں اللہ تعالی میرے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت نے دریا پر لکڑی مارنے کا تھم دیا،

حضرت جي تقريرين مستعمل ١٢٩ الماج الليوائي أحمر القالي كدماري وفياش ملمان مجلل جاري اورماري المان المعلقة المان المستعدد المان المستعمريات المائيم جناف كرواسة معزت إرائيم المنظرة عادی من است من کرد الله تعالی نے حکم دیا تی کوکرتے چلے گئے ،اللہ تعالی کے تحکمت الين بوي اور يجد كو جنگل مين وال كردها كى كراسالله اليمن في آپ يخم سكرومالق ب المراد کی گوجنگل میں ڈالدیا ہے، آپ ال کے ذریعہ ماری و نیاش دین کیلئے تون کرنے والے بیدافر مامال پرالشدرب العزت نے زیشن کو بھار کر پانی نکال کرد کھا دیا۔ اس الشرب العزت في وكلاديا كالشرب العزت جب جاج بين وبغير چروں کے برور شفر ماتے ہیں، انگریزی تاریخ وان طبقہ کو بہت خصراً تا ہے اس بات پر کے ملیانوں کی ساڑھے نوسورس حکومت رہی، انہوں نے ہندوستان کے سب اوٹوں کو ملمان کیون نبین بنالیا، بددلیل بات کی که حکومت سے اسلام نبین کھیلا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی " کے زمانہ میں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، اللہ کے مجروسه پهاڑول کے انتخاص الاکرڈالدیااور دین کیلیے محت کی ، ایک انگریز مصنف لکھتا ہے كها يك سفر جوآب نے اجميرے بنگال تك كاكيا، نوے لا كھانسان ملمان ہوئے، يبال سے يبتدلگا كُنْكِي الكيم كوفدا جلاتا ہے، چيزوں سنبيں جلتی، ہرملک كے قصافحاكر و کچاوکدوہاں اسلام کس طرح مجھیلا، چین میں اسلام کے بھیلنے کا واقعہ یوں کھھاہے کہ دوعرب وبال بنج اورتجارت شروع كي اوراسلاي طريقة اختياركيا، چنانچ جوجهي ايك مرتبه ان سے واخرید لے چراور کیں خیس جاسکا، یہاں تک کہ بوری منڈی بران کا تضد ہوگیا، مقائ تاجروں نے حکومت میں شکایت کردی، حکومت نے ان کو دکان بند کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے دکان بند کرنے سے انکار کردیا، جب حکومت کے عملے نے مداخلت کی تو پوری بیلک ان کی جمایتی بن گئی اور مسلمان ہوگئی،ان تاجروں نے کمانے اور معاشرت میں اسلائ طریقه اختیار کیا توانشدرب العزت نے ان کی برکت سے بورے ملک میں اسلام م پیلادیا، منگا پورش اسلام کے تھلنے کا واقعہ پول کھھاہے کہ وہاں ہرسال ایک عورت کو سمندر کی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا، ایک عرب تاجروہاں آیا کرتے تھے اور ایک غریب

حضرت بی تقریری المسلم المسلم

الاا المحمد المح وللمان عرفي إمنت كي جائي، حضور المنظمة كاطريقه بيتمين ويديا كياب، مريد برقد ما فاكر المراب عن جاء على المرابعة الم جود ہوں ۔ جم طرح ان عملوں کے وجود میں آنے کیلئے انبیا بھنت کیا کرتے تھا اس طرح کی من كرناب ملمانوں كے ذمه ب ي رياب الرسليان ايمان اکلمه،نماز علم ، ذكر ،اخلاق وغير ديرمنت كرين تو خداان كونبيول الرسليان ايمان اکلمه ،نماز علم ، ذكر ،اخلاق وغير ديرمنت كرين تو خداان كونبيول ر مرح جیکادی گے اورا گریدایمان داعمال کی پیداوار کی محنت چھوڑ دیں اور چیز ول ک ماری ہے۔ پیداور کی صنت میں بڑجا کی قواللہ تعالیٰ تما اسرائیل کی طرح ذ<sup>ای</sup>س و نوار کرکے دکھلا دیں گے، الدر المرابع المرابع المرابع المال ويدع جن كامثل مجدول كاندر ك جال ب، العلول يرا ك طرح عن كو على جم طرح كمان عدال محبدك ملا عندي كاطريقه او، يزوسول كرماتهد معامله وبرتاؤ كرف كاطريقه او، كانے كاطريقالو، جب تمبار علوں كى ترتب تھيك ہوگى تواللەرب العزت نماز ك دراد تباری کامیانی کادرواز واس طرح سے کھولدیں گے جیسے بنی اسرائیل کیلئے کھولا تھا۔ ہرمون ملمان کے چارمینےان ملوں کو پھیلانے کی محنت برخرچ ہوا کرتے تھاور إِنَّ آنَهُ مِينِ جِومِقام بِرو كَرَكْز ارے جائے تصان كَلْقَسِم بَقِي كِهَ وَهاون كَي كَمَالُي لورآ دھادان مجد کے کاموں میں ، آ دھی رات اپنے گھروں میں اور آ دھی رات محد میں للزيره عنى خدا كاذكركرنے وغيروس، اس اعتبار سے مدنى صحابة جن كے ماتھوں عرب اور فجر مما الك اسلام يميل الناس كے جان و مال كانتسيم في كرآ وها كرنے كان الرق موتا تحاادراً وها ضراك دين ك سيخة بحيلا في رفري موتا تحاما أرتم محى كاطرن المائي وورتيب قائم كراه جو محامد كرام كي تحى، خداتمبار الدين المين ملك ميس اوردوم مع ملكول عن اسلام كو پجيلا كرد كلا وي ك-پلے چارہ واپنے ملک میں مثق کرے کام سکولواور ہر سال اپنے ملک میں جائد لگتے رہا کرداور پیر ضراتو فیل و بے قوہر سال جار ماہ لگتے رہواور زیادہ فرچ کے کرائ - الماح الما

حضرت جی کی تقریریس مسموری کی با تشرید کے سنے والے نیس اور کی سے دالے نیس اور کی باتش پولئے سنے والے نیس اور کے اس کی ماس تبییں ہوگی، شریعت مطبرہ نے جی طرق وفروں منسل میں کے باک ہونے کی طرق اور کی سال کی دعوت و کی سال کی د

ہمارے یا س فلعہ ہوگا تو ہم نے جائیں گے، ہم دوا کھائیں کے توصحت ال جائے گی، ان كالفين جانورتك بحي كرتے ہيں، ڈلا اٹھاد كۆا بھاگ جائے گا، كھانے كى چۈ سامنے رکھو یکری گائے کھانے کیلئے آجائیں گیا، مجد کا ایک کام تویہ ہے کہ یقین بدلا جائے یز دل سے مثا کراللہ تعالیٰ کی ذات پرلایا جائے ،ایمان کی مجلس میں جووفت لگایا جائے اس پیفین کرو کہ خدا ہم کوائ عمل کی برکت ہے پالیں گے بنماز پڑھیں گے خدا تاریخ رورش فرمادیں گے، دوسراعمل تعلیم کا دیا گیاہے، نیباں آ کوعلم حاصل کرد، دنیامی خدا تمہاری پرورش فرمادیں گے،ای طرح ہے ذکر میں دفت لگاؤاوران عملوں کواتنا کردکہ يزول يس (كامياليكا) جاناخم موجائ اوراعال يس (كاميالي) جائ لك جاد حضرت محد و المنازيز ها كريم علول مين بتلايا ہے، نمازيز ها كريقين كروكه بدوه نمازے کہ جو کچھنماز پڑھ کر مانگوں گا اللہ تعالی جھے مرحمت فرمادیں گے، خداا لیے فقرکو غنی کر کے دکھلا دیں گے جوخدا کا حکم پورا کر کے دعا مائلے گا ،فقیر کہتے ہیں مختاج کو،ادر بم اپن پرورش میں الله رب العزت کے تاج ہیں، اگر کوئی اللہ سے لینا جا ہو وہ بندوں سے لین چھوڑ دے، آومیوں کے سامنے سوال ندکرے، ان کی چزیں ندوائے، ا گر کسی نے ایک بیب بھی لیا ہوتو نماز کی جان نکل گئی، انبیاء کے زمانہ میں ال عملوں پر نی منت کیا کرتے تھے، نی علم برذ کر مِنماز دل پراخلاق پر منت کرتے تھے، ایک طرف عمل ہیں،ایک طرف ان کیلئے محت کرنا ہے، محت کر کے ان چیز ول کود نیا میں جلانا بنیوں کا کام باورایک ختم نبوت برت سے میدی لے میں کداب کھ کرنانہ پڑے، حالانکمختم نبوت کامطلب پیرے کہ حضور پیٹی کی نبوت ختم میں بول، اب كونى اور نى نيس آئ كا، قد الله كان بوت قيات تك كيلي پيلادى كا ب

ري كري المسلم معدد در ایس آج تک کوئی بات ایک ثیل کی جو ظایف شرخ جو باکسال ایس مین ا رونول شريع ميت عين الكيدات ماري رات ووفول شعر يست ميان الميان ووفول شعر يست ميان الميان ووفول شعر يست ميان الم دوون من المراد و المستخدم على كل الك شنواد مادرا لك فقير زاد من مجت والل الله المستخدم الله المستحدد الله المستحدد المس روس کودل مرے پال بھی وے فقیرزادے نے قاصدے کہا کے جب میں آواز دول رون المرادر المرادر المرادر المرادر المرادر المراكاني مين ركاديا، اندر - أواز ديدن ك لے جاملی فقر کو تیزادے سے محبت ہوگئی، بادشاہ کو بیات نا گوار گذری فقیے کا سرقام م نے ماتھم دیا، فقیر کا سراڑھکٹا جوا چلا اور بادشاہ کے کل تک بھٹے گیا، بادشاہ نے شراد کوسید سے مراگانے کا تھم دیا تو اس کوسکون ہوا، پھرائ شنرادے نے بھی اس کی قىر بروكرا بن عرتهام كردى، جن چيزول كي سوج گفتۇل الدارے سرول عين جاتى راتى سے ان کی جت توبیدا ہوگی اور الله اور اس کے رسول کی محبت ول نے نگل گئی ، آج نے تعلق بے عظمت ب، ندیقین ب،ای لئے آج دین بھاری پڑگیا، آج دنیا میں رات جر جاگنا آسان اور گھنٹہ بجر تعیج بڑھنا مشکل ،کوئی عورت ملنے کا وظیفہ بتلادیا جائے تو آدمی مادی دات بڑھنے کیلئے تیار اور اگر حوروں کے ملئے کیلئے اللہ کے نام کی ایک تیج بلانى جائے تواس كايد هنامشكل ب-

حضرت في معرود المساكم معان المساكم المساكم المساكم المساكم معان المساكم المسا

نحمده و نصلّى على رسوله الكريم!

ميرے بھائيواور دوستو!

انان کی مختال کا پختال کرنا، بیسب ہاں کی کامیابی اورنا کای کا اورز مین وآسان سے جو کچھ پیدا ہور ہاہے بید فتی گھاس چھوں ہے، ایک دن اس کو برناتے ہیں اورایک دن توژنے ہیں، انسان کی محنت اگر اللہ اور رسول کے تھی کے مطابق ہوئی وہ كامياب موجائيًا، ونياش بيمي تصلَّحًا بيمو لـ كااورآخرت مين برْت، بزي درج بازيًا اور جس کی محنت غلط ہوگی وہ اس دنیا میں بھی خسارہ میں ریبے گا اور آخرت میں جمی مصیتیوں میں گرفتار کیاجائے گا،اگرتم عملوں کے سچھے کرنے کیلے محنت کرو گے توانیا ہی کامیاب ہوجاؤ گے اور جتناممل خراب ہول گے اس کے بقدر مصیبتول کے دروازے كل جائيں كے، كچھل ہميں محنت كيلئے ديئے گئے ہيں، اگرتم فرحت وسكون جاتے ہو، جان ومال کی تفاظت چاہتے مرنے کے بعد دوز خے ہے 🕏 کر جنت میں جانا جاہے تر مملوں کی محنت کو بردھاؤ،اس ہے تمہار اتعلق چزوں سے ہٹ کرالٹداوراس کے رسول ہے پیراہوجائیگا،انسان کاتعلق محنت سے قائم ہوتا ہے، دنیا میں ہزارول لاکھول عورتیں ہیں ان ے آپ کا کوئی تعلق نہیں لیکن اگر کسی عورت کودیکھیں اس کی آ واز سنیں اوراس کے ساتھ انھنا بیٹھنا ہوگا تواں سے محبت بڑھ جائیگی اور دیوائی کی کیفیت پیدا ہوجا کیگی اور اگر کئی عورت ،لڑ کے پاجانوروغیرہ پر نگاہ بڑے اور آ دی اپنی نگاہ ہٹالے تو اس سے تعلق پیدائیں ہوگا، آج کل عشق ہوں کا نام رکھ لیا ہے، آج عشق مجازی بھی نہیں رہا، كابول كاندر عشق كواقعات روك يان ورندا ج توعشق ندمجازى ربازهيني رابا الله الله على عشق كر بهت قص كلهم و ي بيس بقيس حصرت امام حسن والمام حسين ك د ان کا آئی ہے، ایک ون ان سے کہا گا کہ ملمان ہوکر یک گرتا ہے، اس نے کہا مراہ کا آئی ہے، ایک ون ان سے کہا گا کہ ملمان ہوکر یک گرتا ہے، اس نے کہا

ا بهزام خرب نمازی پرمطوه استخاره کی نماز پرمطوء حاجت کی نماز پرمطوء یا خاکی تعلیں ہی ر معن المات ہوہ میں۔ دیداری کامیانی کے داسطے ضامن ہے اور دین انتا ہوگا جتنا تعلق ہوگا اور تعلق انتا ہوگا رجیلام است کے گا، البذا چیزوں سے جان ہٹا وَاور مُلوں پر جان لگا وَ، جَناعُملوں پر مان گانے کی مقدار بڑھے گی اتنائی خدا کا تعلق پیدا ہوگا اور جب تمہارے اندرخدا کا ابہوتی کے تم ہو، تین کنتیں رکھی ہیں، اپنے سے تعلق پیدا ہونے کیلئے ایک محنت چیوٹی ہے،ایک بربی،ایک وہ جس میں تعلق بہت زیادہ پیداموگا کے مرنا بھی آسان ہوجائے اورا کی وہ جس میں صرف جان پر برداشت کرنا آسان ہو، جیموٹی والی محنت تو سے کہ تم ابن ہی مگر ہے ہوئے تعلیم پر جمع ہو، محبوب کے ذکر پر لگاؤ، محبوب کی باتوں پر پرائیں ہوگی، جب تک تعلیم میں محت پیراہونے کی نیت نہ ہوگی، اگر نیت تعلیم وذکر میں فداے میت پیدا ہونے کی نہ ہو، تو مجھی بھی محبت پیدا نہ ہوگی ، ایک آ دمی ساری رات ذکر کرے سارے دن ذکر کرے، لیکن وہ اس وقت بھی خدا کا ولی نہ بنے ، کالج ، اسكوال كالوكور يكام كالمتحان ميل ياس مون كيلية نمازي بردهة مين، وظیفے برجتے ہیں، لیکن عربی مدارس کے طلباء سے مجدیں نہیں بھر تیں اور تہیج لے کر البين مينية ،ال لئے كدائ تعليم ہے انہيں كوئى عهدہ ماتا نظر نہيں آر ہا ہے، البتہ الات وكہيں گئي ميں ، كالج والے جب امتحان ہے فارغ ہوجاتے ہيں تووہ بے نمازى بوكرنظت ہيں،اس لئے كەنماز يزھنے اور وظيفه يزھنے كى غرض امتحان ميں كامياب بونا تھا، ای طرح سے اگر مکا تب و مداری کے برجے والوں کی نیت خدا کوخوش کرنا ند ہوتو راری عرید سے کے بعد بھی خداکی محبت بیدانہیں ہوگی۔

ر حضرت بی کی تقریریں کی ال يز ادومجوب ندين جاون، يهال اشكال پيش آتا ہے كەمجىت دېرى ہے كى نہيں، ور ایک کیفیت ساورایک سبب به تمهاراعورت کوبار بارد مکینا کسی به اس ک جب کیے رکھنے کیلئے چانا کہ کی ہے، جب بیرکب ہوتا ہے تو خداول میں کیفیت ڈالدیتے ہیں اور آری سے تعلق ختم کر کے ایک کا مور ہتا ہے، جب تک غیر اللہ کی محبت دل میں ہے ان وقت بحد دن پر چلنامشکل ہے، حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ عجبت تو ہرایک یں ہے، عشق کس کو کتے ہیں، جب بھری ہوئی ہے، جب تک پیکھری ہوئی رہے ق بیں کتے ،جب مٹ کرایک میں آجائے تواس کو عشق کہتے ہیں، کی کی میت مال بین کسی کی بھینس میں کسی کی گھوڑے میں سٹ کرآ جاتی ہے، اگر محبت سٹ کراللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف آ جائے تو وین پر چلنا آ سان ہوجا تا ہے، گرمی میں اپنے محبوب کے ، کھنے کیلئے جانامجوں ہے اگر کسی کو کسی کے ساتھ عشق ہوتو اس کے دیکھنے کیلئے پوری رات حاگ سکتا ہے، دین میں دنیاوآ خرت کی ساری کا میابیاں،عروج ، دشمنوں کا دوست بنا ہوگا دین ہے اور دین آئے گا محنت ہے، جتناتم مولی کیلیے مولی پرمحنت کرو گے اتناہی تمهاری محت غیروں کی طرف ہے ہٹ کرخدا کی طرف آ جائے گی ،اللّٰدربالعزت کوئی جم تو ہیں نہیں کہ اس کے بیر دبائے جائیں یا خدمت کی جائے، جس طرح حفزت مویٰ التلفيز نے كوه طور يرجاتے ہوئے ويكھا كه ايك جروابا الله رب العزت سے كهدرباب كەاساللە! توكبال بى؟ يىل تىرى خدمت كروں؟ ئىقى كھانے كىلا ۇں،حضرت موڭ النك ن كراس يرغصه كيا وه مهم كيا اور خاموش بوكيا، الله رب العزت ي ملا قات ہوگئی توارشاد فر ماہا کہ اے موٹٰ!تم ملانے کیلیج آئے ہویا جدا کرنے کیلیے ، جاؤوه جس طرح كهدما إسے كہنے دو۔

و دود و کسر کی به دربای ایسے بیجودو۔ اللہ رب العزت نے شکلیں پیدا کیں اور روز مرونماز پڑھ کران سے علیحدہ ہونے کی مثن کی گئی ، خدا کیلئے تم اس طرح استعال ہوجس طرح کوئی مجوب سے ملنے جائے تو وہ تیاری کرکے جاتے ہیں ، خالی نماز نے تعلق پیدائییں ہوگا بلکہ مجوب کا تصور کرنے سے تعلق پیدا ہوگا، تذکرہ کرنے ، جان لگانے سے مجبت پیدا ہوتی ہے ، علم سے قدایا ک صفات معلوم ہوں گی ، اس سے اللہ کے ساتھ کا تعلق اور مجت بڑھ گی ۔

and bear a before training of the second در معادر المراج いいことはからいのであるののののとしてとかいる و الماري المدرآ ك راد عاد الموك ياس كى برداشت فيوب الملاحب اوي الله عنق كا كافيان تيزى عالمي بين الركى كاماتوجت يدا روس المساري المراس كرد مكف كي صورت الحتيار كي الورشع من عند عن كال عن بين بيتا ، ب تك كرنيب كافي أوج دير اور الي ويس ال كلي الشرب العزت بيت الشكو بلارب الى اور جراسود كم بوركو بتلايا اراباے جے خدائے پاک کے باتھ کو بوسر دیااور جاروں طرف سے احرام ار داواوں کی طرح سے لیک کہتے ہوئے حاضر ہوں ،اگر یہال بھی محبت پیدا ندور و بر فعال عرب بيدا بون كالدركوني موقع نيس بياس خال على كالمس نیں، بکداوٹل مے ہوئے ہیں، مجبوب کی باتیں کرتا ہو کہ تبدارا محبوب کتاف وعال والاع، كما بالخ والاع، تعنول محبوب كل بالتس سنو بهما رك لا بان خداك وات دمفات أو بوكى ، كان ش كان ش كان علول كما تحد جسة فراز على الوك، ردر فو گار فی کو گرو تراری محت کا ندر کال پدا بوای می دو ندانسی، ندادہ میں در فی میں اتی جان لگاتے ہی کدین سے موجے پیدا ہوجے کے الموركيات بن المراح بركا موااون كى جُدا تا عداد الرحايا المحاليا الاران كرون وكوري وركون كالحرف ويديدا الما يادور كونس في رواده م كوريدوي الموريدوي Like the see I wind and of me in

لفائم کا حلقہ ہورہاتھا کوئی آ بیضا تو تو آب ل جائے گا ایکن تعلق محبت پیدانہ ہوگی اور جب مجت نہدانہ ہوگی اور جب مجت نہ معرف کی تا بیشا تو آئی کی محبت سے جلالے الہمائم آئی گا محبت بدر لئے کے واسطے مجدول میں اپناوقت لگا تو ایمان کی مجلسوں میں پیشو۔ حضرت تھا نوئی فریایا کرتے تھے کہ جب میں کی بات کے مل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کہ تو جائی کا وعظ شروع کیا، ایمان کی مجلس ، ذکر کے مطلق ، ملم کی مجلس ، نمازوں کے پڑھنے میں جان لگا تو ایک کا دوازہ میرف کیا گا ایمان کے بات کے دوسرے ملول کا دروازہ میرف کیا گا ایمان کے بات کے دوسرے ملول کا دروازہ کے بین اموری مجلس و کا کا دروازہ کیا گا ایمان کیا گا اور کا انتہا ہوگا ، زیافتم ہوگا یا کدائمی آئی گا ،

جب ان ملوں کے ذریعہ اللہ کا التین پیدا ہوگا۔ محبت یقین کو لازم ہے اور یقین کیلیے محبت، البذا تم ان چار ملوں میں اتما لگو کہ تہیں ان میں گئے ہوئے ہاہر کی چیزوں کا دھیان ندآئے بلکہ ہاہر کی چیزوں شا گئے ہوئے ان کا دھیان آئے دھیان آئے کہ مجد میں تعلیم شروع ہوگئ، جلدی چلوں، کھانا جلدی سے کھالوں، تھے ہوئے کا وقت ہوگیا تو پھر پیٹل تمہیں خدائے تعلق تک پیچادیں گے، اس سے مجبت کی جم اللہ ہوگی اورا تک وقد میں ہے کدر مضان آگیا، دن الح

مصور میں اس میلوں کے دائے گھوٹے کیا ہے تھے اس کے دائے گھوٹے کرور کے ول کی تخت سے المالات کے دول کی تخت سے المالات کے دول کی تخت سے المالات کے دول کی تخت سے المالات کی تعدید اللہ میں اللہ میں المالات کی تعدید اللہ میں المالات کے تعدید اللہ میں المالات کی تعدید اللہ میں المالات کی تعدید اللہ میں المالات کی تعدید اللہ میں المالات کے تعدید اللہ میں المالات کی المالات کی تعدید اللہ میں المالات کی المالات در میں اور میلوں کی محنت میں ان کولگا ؤ۔ (کال کر) لاؤادر میلوں کی محنت میں ان کولگا ؤ۔ یں رسا دوت کرتے ہیں جب ان سے محنت کرائی جاتی ہے اور جو عوام الل الله وكده فود يمي العظول كاست الدربيدا وفي كالتسترك اور ور کاندران علوں کے رائے ہونے کیلنے عنت کرے، اپنے مقام پرانے کالم میں در وجوار میں لوگوں کو چیزوں کی محنت ہے ہٹا کر ان عملوں کیلئے لاؤ اما ہر کے ۔ زبر وجوار میں لوگوں کو چیزوں کی محنت ہے ہٹا کر ان عملوں کیلئے لاؤ اما ہر و المال من الكولة كلا في يني على ديسور موكى، رات كاسونا جائ كا تو تهما راتعلق ان شق عندا كساته بهت زياده وجائ كا بحت كاقدم آكے برهاؤ، سكے دن يري يحق كاكيا وكا، وكان كاكيا وكا، أكر عاشق ان باتول كوسو يحاقوه عاشق نبيس موكا، ر مائن بیشه مشوق کی چزیں دیکھتا ہے، البندائم اپنی چیز دل کود کھنے کے بجائے خدا لى چزوں كور يھوتواس سے محبت پيدا موجائے گا۔ صور المان يويول كدرميان عدل كرت تصاور يول فرمات تف كدول تو مرے بعنہ میں نہیں، میر تیرے ہاتھ میں ہے، ظاہر کا نقشہ محبت کا بنالوتو خدا محبت پیرا كن كرات ولك كميتر بين كرصاحب! دعاء كرود عجت بيدا موجائي اس كانام اجتباء ب، يتو كا ب كا ب موتا ب-حنرت نفيل بن عياض كا قصر ب كما بك دن جب وه دُا كادُ النّ جار بعضم، كان ين أوازيزى كدكيا ايمان والول كليخ وه وقت مبيس آكيا كدان كول ورجائين، أبول نے عرض کیا کہ آگیا! اورفوراً اللہ کے ولی بن گئے ایکن مہرایک کونصیب نہیں ہوتا، فالطبيب كتعلق پيدا كرنے كي شكل اختيار كرواور محيت خدا سے روروكر مانكو، الله تعالى السرافي د عادرال محبت كريدا مو في كليم ملك بعرض مار عمار عدي اور لليفول يس مزي أسكس كاور يعرمها لك اسلاميدين نكل جاسس اور يعربيت الله ك طامن والدب العزت محت كااونجاد وجرحت فرمادي كرميرمار اولياء

ك طرح ين الديوك، جب ادخاه كي يُر عات بي ودعوي كالوكاتم ادكاه كِرْب لِي كُرْت تقاادر تُوب محبت كے ساتقد دھويا كرتا تقاادراياد حويا كرتا تھاك كوئى دهونے دالادهوند سكے،اس بات كالى چىشروع موايمان تك كدلوگ كينے لكى دعولی کالا کا شفرادی سے عبت کرتا ہے، بادشاہ نے دعولی کو بلایا ادر عکم دیا کہ آئے سے لاکا شنزادی کے کیڑوں کو ہاتھ نہ لگائے ، کیڑے آئے لڑکا شنرادی کے کیڑوں کی طرف دوڑا، اب نے منع کردیا، دهونی کالز کا چاریا کی پر جابر ااورایک دوروز میں ہی انقال کرگیا، كر دول كر كے او خرادى نے دحوبن كے مند ير كھينك كرمارے كدايا خراب کیوں دھوئے ، سلے بھی تو دھوئے جاتے تھے، دھوین نے ساراوا قعشیزادی کوسایا، اس کی مجت کی رگ جرئی اوراس نے کہا کہ مجھے اس کی قبریر لے چل، رات کوشنرادی دھوین کے ساتھ قبرستان بینی اورلڑ کے کی قبر برگریزی، قبر پھٹی اور وہ اندر چلی گئی، صبح شنرادی کی تلاش شروع ہوئی ، ڈھونڈا ، قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ دونوں لاشیں ایک دوس سے کے اندر پیوست ہوگئیں ہیں۔ جوَّمَل کروخواہ تعلیم دوخواہ تعلیم لو،اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کیلئے ہو، ذکر توہیج بھی ای غرض سے پڑھی جا کیں، نبیوں میں محنت کے ممل تو یہی ہیں، ایمان کی مجلس، تعلیم کے حلقے ، ذکرخدا ، نماز س ، رمضان المارک میں روزے اور ایام کج میں فج کے ساتھ بعل جتنی مثق اے علاقہ میں کرلی تواس کے ساتھ بیت اللہ پہنچو، اگران عملوں کی عادت نہ یزی اور تعلق میں خدا کارخ قائم نہیں ہوا تو پیچیل کس طرح سے ہوگی ،اس لئے کہ تکیل جا ہتی ہے وجود کو، جو یہاں اینے بیوی بچوں میں لگار ہا، چیزیں خربید تار ہا،اور ای حال میں وہ گیا تو اللہ اللہ اور اس کے رسول کا تعلق پیدائہیں ہوگا ، جبکہ بیروسیاہ بیت الله پر پینچ کر بے تعلقی د کھلا کر آیا ہے، روضة اطہر پر کھڑے ہوکر بے تعلقی دکھلا کر

آیا ہے اور جوان عملوں کو خدا کا تعلق محت پیدا ہونے کیلئے کرتا ہوا جائے اور دیندار

بنخ كى محنت كرك جائے تو اگر سفران عملوں كے ساتھ ہوا ہوگا تو وہاں سے تعلق ومجت

لے کرآنیگا اور آگل زندگی دینداری کے زُخ کی برجائے گی، بیو تھٹیا درجہ ہے، اور



on west are in a course completed by the forest こしからいといっていかといいとし إنه عبر المسيد المال المالة في المصرف و المحافظة مراكب على المعالية ال そののではないできたがなりというといくというと - ことなる و المارية والداري الماستاد في بيشروع كان ش ركما، اب استاد في لده دوالدكها كال وهلف جدد كلاة ويكان في كرناة ومثا كردجك جداياك ل المراج وقب بالله المركار جوم ك عال المخال في المحال كا قيت ين أن الدون شاكر دُواهمينان موااور سجها كديدلوك جوبركي قيت كوجائة تبين جن الدافرة عضور الملك على المن على المناور المنكاذ أن الوقيم أدل وی گفتالوں کا بابندین جائے گا، اور برائل ہوجائے آواس طرح سے کرے گا ن مراس الد محال في كيا تها بصور المانيكي خدمت من حاضر موكر عرض كياك منرو الله المحالياء مجم ال كرديج كالمضور الله في احراض في ماريكن الدارانل إن كترب، جب جاردفدا قرار اوكياتو آب فان كرجم كالحكم ديا، ن كاور بتر الدن كدوران من جب خوان بها ادروه خالد يريزا توانبول في الله عند يكا المنور المنافية في ارشاد فرما كد اس في الحراق الرب فيوس ميندوالول ريشيم كردى جائة وسب كى مغفرت بوج ئے۔ الكافران الديورة كالصدي كدوه حاضر بولى اورياك كرف ك ورخواست ك، لُوْكُوْنَا وَ يَعْلِيدُ مِنْ بِيدِ الرِينَ كَ بِعِداً نَهِ كُولِهَا، يَجْرُوه بِي بِيدا بونِ

قرآن پاک پڑھنا ایک تل ہے ہزار پا فلوں ہیں ساس کا ایک ایک تی ہونے ہوئے ا چونا علم ہے قرآن پڑھنے کی نیت سے کوئی آت کیے یات کیاتو اس کا دی رس تکی بن تی، ایک قول کے مرادف اور دوسر سے قول کے مطابق ، تن او لئے رہتیں نیکیاں بن تکئیں اور ایک ایک بنگی بی پڑی ہزند دی گزار ملی کا معمولی نقصان ہوجا سے قواس کیلئے گئے پریٹان اور بجیسین ہوتے ہیں، ملول کی قیت اس وقت معلوم ہوگی جب عملی ذہین بن جائے کہ کامیا با ملی موقوف ہے ایک آوری کی جینس مرگئی اس نے مسرکیا تو اللہ رب العزت جنت دیں گے، ایک بجینس جانے پر حور و غلان مل جائیں تو یہ نفی کی بات ہے، اس کو نقصان کون کہتا ہے، چیے کوئی بجینس بچاس ہزاد کی بک جائے تو آدئ کہنا خق ہوتا ہے، ماراد ین علی کا نہیں رہا اس وجہ ہے تھیں فیٹے وقتصان نظر نہیں آتا ہے، سے ہمارے ذہین

and 100 has a second constitution of the last All shoppingles outstanding show in house المرافع المرافع المروماي تي الرودوان ما الري الحالي إلى . 103 = 16 18 1 1 100 million 32 1 35 = 3 15 8 5 16 16 「「」「ことりいっていりいんこうできないないまとう المرويي كالماه عادرة وت على كاهوا عرق آن إك على ي الله على منان ب كوع على منون نيايا ب كيدارات على الكويو بارباب، ورواز ، بسيطة من جب الله عادي كاركار الله عادي كارجر بم ان كاطرف الي اللي تك دوين بيل بنا-وزارت معرب فدا كي طرف بلانے سے كي ہے، حكومت فرعون كي الله اكي طرف جباں کے اندر پٹرول ڈال کراڑا ہا جائے ،کیکن اگرای ہوائی جہاز کو بیلوں کے چھے بالمده كر حلايا جائے تو مهينوں ميں و وكھنو كہنچے گا، پھرو مكھنے والے كہيں كے كدا ہے كون بوالی جاز کہتا ہے، یہ بل گاڑی ہے، ای طرح ہے تم کو یہ نہیں کہ خدا کی طرف بلانا فن طاقت كى چر بيكن اس كيليج بيرول كى ضرورت ب،اوراس كابيرول عمل كاذبين بنائي السائيل دية خداديتا ہے، جب ميں ضداكي طرف بلاؤں كا خدادے كا-

خدا کاطرف بلانابہت براعمل ب،اس عمل برخدانے بہت کھودیا باوراس کے

المُحاتى برني كوخدان ايك دعادي تهي ، ايكي يُراثر كدجب دعاك جائي تواس كا

لیر اللہ پر عقادرہ تو دوز نی مے لیکن اللہ دب العزت کی ذات پراع کو ڈیک ہے، اگر ہیں کہ جائے کہ تھی پڑھنے ہے اعمیان سے کا اللہ کے ذکرے کھانے کو ہے گا، کپڑے میں گے تو ہرا کیک کے گا کہ زمیندار کی میں فرصت کیس کی اہل اگر فیا تھے کپڑھ کرکروں والے تو ہرا کیک پڑھنے کو تیز رہے۔

آئ جم و فوروں کی طرح کھانے کو کا میابی تجھ رہے ہیں، حارے معدادر وزارہ تک روز یوں کی طرح سے استعال اور رہے ہیں، جم نے چار پیے دید یے اس کی کابات کرنے کے فات اور رموائی کی زندگی جم پر مسلط ہاور سال اج ہے کا مسلک کا ذائن فکل گیا اور میں وہ کہ ذائن میں جملی جمل کا ذائن اپنے بیل سے فائا چاہتا ہے قواس کی طرف مو کر فدر کھو و خواہ کتابی افتاضا پیدا ہو، اگر مال کا ذائن فائل ہے و جو جودہ و ترجی برنا پڑے گا ماس کیلے عمل پر محت کر واور اس کھور کے ساتھ ہوں کردہ سیاس دوجے میں ہوگی ، ایک عمل اور کیک شل پر محت بحث کرنے کیلئے جھوٹ کردہ





なかとからかいというとしているというかんしゃ White har Cold Legis sed - orther with the will proper على والمقواهي في ملسط المعال المال المال المال المال المعالية LE STREET, I Christa 12 Come & Phillips is a はないないないないとというないかいかい これでものでいればあるなるないというよんない in the desirence with the le Spirit Source State of the Marie Wall SURVENDENCE LANGUES STORE MICE LANGE - white it he made - = - million とれたけれるというからなっとうけんとからとうと the surveyed the of quarente · 東日かりとかりはとりはまましまりしかんのからか SENCENTURIOR SURVEY Bile decences who the country of the first していてというというでかいかははなと思いましいか ولان على نام كرا العيام على بارجوال كالرصلم عارفي مسلمة ي مسلمة و ماران الإ Z / Elia drain vera drain france المسام يولي إلى الله والمال الدب الريد والدان بالواري المائية في الماك المواقدة في المستلكة ب كالمحيدين الماضمة أول أورق · アントランプログルールとりというというというというという كالمالمات والألك كالماكة المالك الماسات في ورب في مالي الية إلى القرائل فادى يدعد القرائل فادى المراجع المراكب المراجع المراج المراية العرب إسف القيال في العراق في الله على الدار والدارة No recorde to Multiporno Notal الرع إست الميدال الدين ألى المال فد أورا في أرف على かってとしいないよいいとことしいまりいきい التين الكالمك والمراس التي والمراس والمساكري المراجع والمراجعة ورالم والمرابع والم والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع و المعتدى والموالي والمعالين الماس عداد المعالية المراس المعالية فيك المراسان والمدوال والمراسان المراسان المراسا المكاكمة بمستنبط الكياع المياكيات ولله اكر الكيافل فداليدان المستان أدنيك والاكر

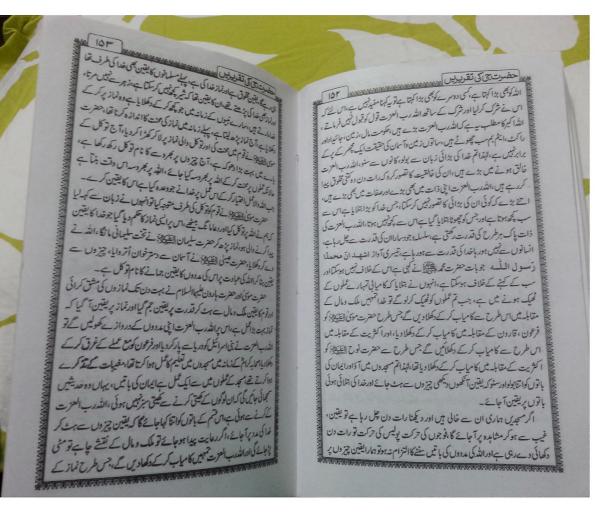





جمريك عالى عدورة مك ألك جالى اورفر شقول مك الساني فكالأعين وكي ماس ك فكاو ظاہر تے فول مک بھٹی ہادراصل مک اس کی تکاونیس جاتی اس وجہ سے بولو ف (ووك) على عبدا الكرف والعقوالله إلى اورقابرك فقط كوجب واجرا وزكر پیک دیں، تمام پیزول کی فاحیت خدا کے ہاتھ ٹی ہے، بیال تک کداندان کی ای جس طرح سے برتن اصل نہیں ہے بلدان کے اعدی چراص بردان امل نہیں طواامل ہے، برتن کے بغیر کام جل سکتا ہے لیکن چز کے بغیر کام نہیں چا، دوار کھنے کیلئے برتن بردھیا سے بردھیا مولیکن دوا ند مولق مر بیش کوکوئی فا کدہ نیس موگا بلدهافت كا برتن ب، چزي مظروف نيس بل بلد ظرف ين، جي طرع برتن في إلى العطرة عدين كالعدك يوخى عديكن النك في كالمعظيم وعد عالات ذين وآسان بن خداكي طرف علاكرة العجات إن ، خوف واطمينان چ وں ش خدا کی طرف سے لا کر ڈالا جاتا ہے، چزی او برتن کے طور پر بین ،اللہ رب العزت ان من جو ڈالیں گے وہی ظاہر موگاہ جس طرح سے روح انسان کے جم سے پیرانیس موتی بلکدوح فعا کی طرف سے الاکرڈالی جاتی میانیاءات ا پے زمانہ شی اور حضور بھی اپنے زمانہ شی ای بات کو لے کرائے میں کہ انسان کے علی اگر خضور بھی کے استعمال اگر حضور بھی کے علی اگر خضور بھی کے استعمال اگر حضور بھی کے ا طریقے پر ہوگا تو خدا چروں میں حالات مجتری کیلئے آئیں کے اور اگر استعال انسان کا غلط ہوگا تو چیزوں میں حالات اجری کیلئے آئیں کے، اگر ہم نے چیزوں پر منت کی اور ظاہری فاکہ تیار ہوگا لیکن عمل خراب ہو گئے تو خدا ان نشوں کے اندر حالات كى خرائي ۋالدىن كے، اى داسطىتم دىكھو كے كمامريك، روس تك اوراس ملك ك يج يج عك برايك بريثان م، الردرافوركيا جائ كرول وامريكدواك جن کے نقشے برے بیں وہ کیوں پر بیثان ہیں؟